

http://www.rehmani.net

#### باب اول: عقائد

بعم (لله (لرحملُ (لرحيم والصلوة واللائل بخلى تجبيبه الأكرير

سوال: الله تعالى ، انبياء كرام ، سيدُ الانبياء ﷺ ، ملائكه ، آساني كتب اور آخرت كم تعلق بنيادي عقائد بيان فرمايئ ـ

جواب: ایمان بیہ کاللہ تعالی کی وحدایت اور سیدنا محمر مصطفی تالیت کی درسالت کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کیا جائے اور تمام ضروریات وین کی تصدیق کی

دینِ اسلام کی کسی مشہور ومعلوم بات کا اٹکار کرنایاس میں شک کرنایا کسی شرعی تھم کا غداق اڑا نایا کسی سنت کو ہلکا جا ننایا غداق میں کوئی کفریہ جملہ بولنا کفر ہے۔ حقیقت بیہ کہ ایمان کی حفاظت اور شریعت کی پیروی دین کاعلم حاصل کیے بغیرممکن نہیں اسی لیے آتا ومولی تفاق نے فرمایا، معلم دین سیکھنا ہرمسلمان مردوعورت پرفرض

ہے'۔(مُستَدِامام اعظم)

اب اختصار کے ساتھ سوال میں مٰدکور بنیا دی عقا کدتح بر کیے جاتے ہیں۔

الله تعالى يرايمان:

اللہ تعالیٰ ساری کا ئنات کا خالق وما لک ہے۔وہ ایک ہے،اسکا کوئی شریکے نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، نہ تو وہ کسی کی اولا دہےاور نہ ہی اسکے کوئی اولا دہے،اسے کسی نے پیدانہیں کیا،وہ خوداپنے آپ سے موجود ہے اوراس نے سب کو پیدا کیا ہے،وہ خود بھی اوراسکی صفات بھی از لی وابدی ہیں یعنی وہ ہمیشہ سے

ہاور ہمیشہرہےگا۔

الله تعالی بے نیاز اورغنی ہے۔وہ جے چاھےزندگی دے جے چاھےموت دے، جے چاھےعزت دےاور جے چاھےذکیل کرے،وہ کسی کامحتاج نہیں سب اسکے مختاج ہیں، وہ جو چاھےاورجیسا چاھے کرےاہے کوئی روکنہیں سکتا، وہ ہرظا ہراور پوشیدہ چیز کوجا نتاہے۔اسکے علم کی کوئی انتہانہیں، وہ سب پچھازل ہے جانتاہے،جیسا ہونے

والانتهاا ورجوجبيها كرنے والانتهاوہ اس نےلکھ لیا۔ یوں مجھ لیجے کہ جبیہا ہم اپنے ارادےاورا ختیار سے کرنے والے تصویبااللہ نتحالی نےلکھ دیا یعنی اسکےلکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا ورنہ جز اوسز ا کا فلسفہ ہے معنی ہوکررہ جاتا، یہی عقیدہ ء نقد برہے۔ الله تعالیٰ کے برفعل میں کثیر حکمتیں ہوتی ہیں خواہ ہماری سمجھ میں آئیں

يانبيں۔وه جس كارزق چاھےوسىيے فرما تا ہےاورجس كارزق چاھے تنگ

کردیتا ہے،ابیا کرنے میں اسکی بیٹار حکمتیں ہیں بھی وہ رزق کی تنگی ہے آزما تا ہےاور بھی رزق کی کثرت ہے۔وہ استطاعت سے زیادہ کسی کو آزمائش میں نہیں ڈالٹا

اوربياسكافضل وكرم ہے كەمسلمانوں كوتكاليف پربھى اجروثواب عطافر ماتا ہے۔اچھے كام كوخدا كےفضل وكرم كى طرف منسوب كرنا چاہيےاور برے كاموں كوشامتِ نفس سجھنا

اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اسکی شان کےمطابق ہیں،وہ دیکھنے کے لیے آئکھ، سننے کے لیے کان اورارا دہ کرنے کے لیے ذہن کامختاج نہیں کیونکہ وہ جسم سے پاک ہے۔وہ ہر

شے پر قادر ہے مگر ہرعیب اسکے لیے محال و ناممکن ہے کیونکہ وہ ہرعیب اور نقص سے پاک ہے۔

نبوت ورسالت برايمان:

اللد تعالی نے اپنے خاص فضل وکرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کومبعوث فرمایا۔سب انبیاء کرام علیم السلام مرد تھے،نہ کوئی جن نبی ہوااورنہ کوئی عورت۔ انبیاء کرام وہ اعلیٰ شان والے بشر ہیں جن پراللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اورانہیں معجزات عطافر مائے۔جس طرح ہمیں اپنی اختیار ی حرکات پرقدرت ہوتی ہے اسی طرح انبیاء

> كرام كے مجزات النکےا ختیار میں ہوتے ہیں۔

انبیاء کرام پیدائش نبی ہوتے ہیں البتہ نبوت کا علان وہ اللہ تعالی کے تھم سے کرتے ہیں۔ بیالی کامل عقل والے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی عقل ا کلی عقل کے کروڑ ویں حصے تک نہیں پیٹے سکتی۔انبیاءکرام کواپنی مثل بشر سمجھنا گمراہی ہے قرآن کریم میں بیکا فروں کا طریقہ بیان کیا گیاہے کہ وہ نبیوں کومحض اپنی مثل بشر

جانتے تھے۔حقیقت بیہے کہ پیفوس قدسیہ بشری شکل وصورت ہی میں دنیامیں جلوہ گرہوتے ہیں کیکن انکے جسمانی وروحانی کمالات در جہء کمال پرہوتے ہیں ،انکی ساعت

وبصارت اورطافت وقدرت عام انسانول سے نہایت اعلیٰ وارفع ہوتی ہے،اس پرقر آن وحدیث گواہ ہیں۔ http://www.rehmani.net

امور کا ذکر ہے انکی حقیقت گناہ نہیں، وہ یا تونسیان ہیں جیسے حضرت آ وم علیہ السلام کا گندم کا دانہ کھالیرنا اور یاوہ لغزش ہیں جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق بیان ہوا۔ ا نبیاء کمیری اسلام کے حق میں بھول اور لغزش دونوں جائز ہیں کیکن سیدُ الا نبیاء کیا ہے جت میں بیدونوں جائز نہیں کیونکہ آپ کا مرتبہ تمام انبیاء کرام سے بلندو بالا ہے۔

ا نبیاءکرام گناہوںاورخطاوں سے معصوم ہوتے ہیں اعلانِ نبوت سے قبل بھی اور بعد بھی ان سے گناہ ہونا شرعاً ناممکن ہے۔ قر آنِ حکیم میں انبیاءکرام کے بارے میں جن

انبياءكرام كى تعدا دمقرركرنا جائز نبين بس بيعقيده مونا جإ ہيے كەسب انبیاء پر ہاراایمان ہے جن کی تعداد کم وہیش ایک لاکھ چوہیں ہزار بیان کی جاتی ہے۔انبیاء کرام تمام مخلوق سےافضل ہیں اوران میں بعض کوبعض پر

فضیلت حاصل ہے۔جس نبی پرکتاب نازل ہواہے رسول کہتے ہیں۔سب نبیوں اوررسولوں میں ہمارے آ قلیلطی سب سے افضل اور آ ٹری نبی ہیں۔ آ کیے بعد نہ کوئی نبی ہوااور نہ ہوگا جتم نبوت کامنکر کا فرہے۔

انبیاءکرام میہم السلام اپنے اپنے مزارات میں اس طرح حقیقی طور پر زندہ ہیں جیسے پہلے دنیامیں تھے۔اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ان پرایک آن کے لیےموت طاری

ہوئی اور پھروہ زندہ کردیے گئے، وہ کھاتے پیتے ہیں، جہان چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں اور تصرف فرماتے ہیں۔ آ قاومولی تنافیج کاارشادہ،'' بیشک اللہ تعالی نے انبیاء کرام کے جسموں کا کھاناز مین پرحرام کردیا، پس اللہ کے نبی زندہ ہیں اوررزق دیے جاتے ہیں''۔ (ابن ماجہ ) تمام انبیاءکرام کواللہ تعالیٰ نےعلم غیبعطافر مایا اوراپنے حبیب علیہ کومَا گانَ وَمَا لَیُونُ یعنی کا ئنات میں جو پچھیہو چکا اور جوآ کندہ ہوگا ،ان سب کاعلم عطافر مایا۔ بیقر آ ن

اوراحادیثِ صیحہے شابت ہے۔جن آیات میں علم غیب کی نفی کی گئی ہے ان سے مراداس علم کی نفی ہے جوذاتی تعنی بغیرخدا کے بتائے ہو۔اللہ تعالی کی عطا سے انبیاء کرام

کے لیے ملم غیب ماننا ضرور مات دین میں سے ہے۔مطلق علم غیب کامنکر کا فرہے کہ سرے سے نبوت ہی کامنکر ہے۔اولیاءعظام کوبھی انبیاء کرام کے وسلے سے علم غیب عطائی حاصل ہوتا ہے۔

سب انبیاءکرام کی تعظیم فرض ہے۔ارشادِ باری تعالی ہے،''اےلوگو!تم الله اوراسکےرسول پرایمان لا وَاوررسول کی تعظیم وتو قیر کرواور مبح وشام اللہ کی پاکی بولو''۔ (الفتح: ۹، كنزالايمان)

ثابت ہوا کہایمان مقدم ہے یعنی ایمان کے بغیر تعظیم وتو قیرقبول نہ ہوگی اور حضو عظیافتہ کی تعظیم کے بغیرعبادات برکار ہونگی۔ جو مخص نبی کریم الکیلئے کی شان میں گستاخی کرے یا آ کیے لیے عیب بتائے یا تقص تلاش کرے یا وہ عوارضِ بشری جو آ پ کے لیے جائز تھا تکی وجہ ہے آ پکی تحقیر کرے یا آپ کی شان گھٹانے کی کوشش کرے، وہ کا فرہے

اورجواسكے كفر ميں شك كرے وہ بھى كافرہے۔

محبوب خدام اللي كالحبت ايمان كى جان اورنجات كاذر بعدب-آقاومولى الله كافرمان ب، "تم ميں سے كوئى بھى مومن نبيس ہوسكتا جب تك كدميں اسے اسكے والد ، اسكى اولا داورسب انسانوں سے زیادہ بیارانہ ہوجاؤں''۔ (بخاری مسلم) آپ نے اپنے ایک محبت کرنے والے صحابی کو خوشنجری دی، اَنْتَ مَعَ مَنُ اَحْبَبُتُ ''تم جن سے محبت کرتے ہو، قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگے'۔ ( بخاری ) دوسری حدیث میں ارشاد ہوا، اَلْمَرُ اُ مَعَ مَنُ اَحَبَّ ''جوجس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اس کے ساتھ

ہوگا''۔(بخاری،مسلم) جس طرح روح اپنے بدن کے ہرجز ومیں موجود ہوتی ہےای طرح روحِ مصطفیٰ میں گئے کی حقیقت کا نئات کیبر ذرے میں جاری وساری ہے (اشعۃ اللمعات) جس کی بناپر جانِ کا تنات اللحظة تمام کا تنات کواپنی تقیلی مبارک کی طرح ملاحظه فرماتے ہیں (طبرانی)، دورونز دیک کی آوازیں یکساں سنتے ہیں، اپنی امت کے اعمال،احوال اورانگی

دلی کیفیات بھی جانتے ہیں۔(مواہب الدنیہ تفسیرعزیزی) نیزاپنی روحانیت ونورانیت کے ساتھ بیک وفت متعدد مقامات پرتشریف فرماہو سکتے ہیں،حضورہ اللہ کے حاضروناظر ہونے کا یہی مفہوم ہے۔

ما لکِ گُل ختم الرسُل ﷺ الله تعالی کے مجبوب اور نائب مطلق ہیں۔رب تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے تمام جہان آ قاومولیﷺ کامحکوم اور تاج فرمان ہے۔آپ کوشریعت

کا ما لک ومختار بنایا گیا،جس پرجوچا ہیں حلال فرمائیں اورجوچا ہیں حرام فرمائیں۔آپ کی اطاعت ہرمسلمان پرفرض ہے جوآپ کے تھم سے راضی نہ ہوا،گویاوہ رسالت کا

سرکار دوعالم نورمجسم الطبخة سب مخلوق سےافضل واعلیٰ ہیں،جس کو جوبھی اوصاف وکمالات دیے گئے وہ سب حضورہ الطبخة کوعطا فرمائے گئے بلکہ آپ کوایسے کمالات بھی عطا فرمائے گئے جوکسی کونہیں دیے گئے ۔حقیت بیہ کہ جس کو جو بھی ملاہے وہ آپ تابیقی بی کے طفیل بلکہ آپ کے دستِ اقدس سے ملاہے۔

حضوره الله کا فرمانِ عالیشان ہے، ' بیشک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطافر مانے والا ہے'۔ ( بخاری مسلم )

کشراحادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام ملیہم الرضوان ہارگا و نبوی میں مشکل کشائی کے لیے فریاد کرتے ، آپ کو قضائے حاجات کے لیےاو میلند بھا اللہ اللہ تقاماتی کے دیے ہوئے قدرت واختیار سے انکی حاجت روائی اورمشکل کشائی فرماتے۔اس موضوع پرفقیر کی کتاب'' ضیاءالحدیث' کے پہلے باب میں متعدداحادیث مبار کہ ملاحظەفرمائىي\_ آ قائے دو جہاںﷺ کوجوخصائص اور کمالات عطافر مائے گئے ،اُس بحرِ بیکراں میں سےقر آن کریم کی روشنی میں دوسو(۲۰۰)خصائص اورا حادیث مبار کہ کی روشنی میں بھی دوسو(۲۰۰)خصائص،فقیرنے اپنی کتاب "جمال مصطفی اللیکی "میں تحریر کیے ہیں،اہلِ ذوق ومحبت اس ایمان افروز کتاب کا ضرورمطالعه فرمائیں۔

فرشتے نورسے پیدا کیے گئے ،وہ ندمرد ہیں نہ عورت ۔وہ مومن ،متقی اورعبادت گزار ہیں۔فرشتے کھانے پینے سے پاک اور ہرتتم کی خطاو گناہ سے معصوم ہیں۔انہیں اللہ تعالیٰ نے بیطافت دی ہے کہ جوشکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔انہیں الله تعالی نے بے پناہ قوت عطافر مائی ہے اور بہت سے کام اسکے سپر د کیے ہیں۔

فرشتول يرايمان:

آ سانی کتب پرائیان:

آئے وہ اسے دیکھتے ، پہچانتے اور اسکا کلام سنتے اور جواب دیتے ہیں۔

آ قاومولی میلینه کی شفاعت کئی شم کی ہے؛-

کسی کے ذمہ جان نکالنا،کسی کے ذمہ بارش برسانا،کسی کے ذمہ رزق وینا،کسی کے ذمہ انسانی جسم میں تصرف کرنا،کسی کے ذمہ بارگا ورسالت میں حاضری کسی کے ذمہ مجالسِ و کرمیں شرکت وغیرہ بیٹار کام ملائکہ انجام دیتے ہیں۔ چارفر شنة سب ملائكه مين افضل بين \_حصرت جبرئيل،حصرت ميكائيل،حصرت اسرافيل اورحصرت عزرائيل عليهم السلام\_

کسی فرشتے کے ساتھ ادنیٰ سی گتاخی کفرہے۔ جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا بختی کرنے والے کود کیچر کہتے ہیں کہ ملک الموت یاعز رائیل آ گیا، یہ کہنا کفر کے قریب ہے۔ فرشتوں کے وجود کا اٹکار کرنایا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، یہ نظریات کفر ہیں۔

اللّٰد تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہالسلام پرتوریت ،حضرت داؤدعلیہالسلام پرزبور،حضرت عیسیٰ علیہالسلام پرانجیل اوربعض نبیوں پرصحیفے نازل فرمائے۔اللّٰد تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائیں سب حق ہیں البنتہ وہ اب اصل حالت میں موجود نہیں ہیں بھیلی امتوں نے ان میں تحریف کر دی اوراحکام اللی کوتبدیل کر دیا۔ پھراللہ تعالیٰ نے بے شل رسول ﷺ پر بے مثل و بے مثال کتاب قرآن کریم نازل فرمائی اوراسکی حفاظت اپنے ذمہ لی۔ سب جن اورانسان مل کرکوشش کریں تب بھی اس میں ایک حرف کی کمی بیشی نہیں ہو عتی اور نہ ہی اسکی شل کو ئی آیت بنائی جاسکتی ہے۔ بیا یک عظیم معجز ہ ہے۔جو بیہ کہے کہ

قرآن کریم میں کسے نے کچھ کھٹا دیا، یابڑھادیا، یااصلی قرآن غائب امام کے پاس ہےوہ کا فرہے۔ یہی اصل قرآن ہےاوراس پرایمان لانا ہر مخص پرلازم ہے۔ آخرت پرائمان: اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر محض کی زندگی مقرر ہے، نہ اسمیس کمی ہوسکتی ہےاور نہ زیادتی ۔ جب زندگی کا وفت پورا ہوجا تا ہےتو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کر لیتے

ہیں اس کا نام موت ہے۔ قبر میں عذاب یا نعتیں ملناحق ہے اور بیروح وجسم دونوں کے لیے ہے،اسلیے موت کے بعد بھی روحوں کا تعلق جسم سے قائم رہتا ہے۔جوانکی قبر پر

د نیامیں جوروح جس جسم کےساتھ تھی اسکا حشر اس جسم میں ہوگا ،اللہ تعالیٰ اس جسم کے تمام اجز اکوجمع فر ماکر قیامت میں پھرزندہ کرے گااورسب کےاعمال کا حساب ہوگا۔

اگرجىم جل جائے ياگل جائے ياخاك ہوجائے پھربھى اسكے اجزائے اصليہ قيامت تك باقى رہتے ہيں اوران اجز ااورروح كابا ہمى تعلق ہميشہ قائم رہتا ہے اور بيدونوں عذاب وثواب ہے آگاہ ومتاثر ہوتے ہیں۔ بیشک ایک دن زمین و آسان ،جن وانسان ،فرشتے اور دیگرتمام مخلوق فنا ہوجائے گی اس کا نام قیامت ہے،اسکا واقع ہوناحق ہےاوراسکامنکر کا فرہے۔

مسلمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور کا فرہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ شافع محشوقات کی شفاعتِ کبری ہے تمام اہلِ محشر کوحساب کتاب کے انتظار ہے نجات ملے گی۔ آ کمی شفاعت سے بہت سے لوگ بلاحساب جنت میں داخل ہو نگے ، بہت

ہے مستقلِ جہنم جہنم میں جانے سے فی جائيں گے، بہت سے جہنم سے نکال لیے جائیں گے، بہت سے اہلِ جنت کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ شفاعت کامئکر گمراہ اور بدیذہب ہے۔حضوع ﷺ کے بعدسب انبیاء کرام اپنی امتوں کی شفاعت فرما ئیں گے پھراولیاء کرام،شہداء،علاءِ تق ،حفاظ ،حجاج اور ہردینی منصب پر فائز مسلمان اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کریں گے یہائنگ کیفوت شدہ نابالغ بچے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔

جواب:استعانت كي دوشميس بين بحقيقي اورمجازي حقيقي استعانت بيه كركسي كوقا در بالذات، ما لكمستقل اورحقيقي مدد گارسجه كراس سے

سوال: کیامحبوبانِ خداہے ایکے وصال کے بعد مدد مانگنا جائز ہے؟ قرآن وسنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔

شریعت' مافقیر کی کتاب''اسلامی عقائد' ملاحظه فرمائیں۔

لامحبوبان خداسے استعانت اللہ

اسلام کے بنیادی عقا ئدتو حید،رسالت اور آخرت کی تفصیل جاننے کے لیےصدرُ الشریعہ حضرت علامہ مولا ناامجدعلی اعظمی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان تصنیف'' بہارِ

تصرت قد والقرنین نے تو اور پوں سے مدوما گئی۔ (القرف: ۱۳۳) حضرت قد والقرنین نے تو گوں سے مدد ما گئی۔ (الکبرف: ۹۵) نئی۔ کاموں میں مسلمانوں کو مددگار بینے کا تھم دیا گیا۔ (الکبرف: ۹۵) نئی۔ مقام پر صالحین اور فرشتوں کا مددگارہ ونایوں بیان فر مایا گیا، '' پیشک انبلاان کا مددگار ہے اور جبر بل اور نئیں ایمان والے اور اس کے ابعد فرضتے مددگار ہیں''۔ (التحریم: ۲۷) '' پیشک تبرار سے مددگارتو صرف انلد تعالی اور اس کار سول اور ایمان والے ہیں جونماز قائم کرتے ہیں اور انلد کے حضور جھکے ہوئے ہیں''۔ (الما کدو: ۵۵) ان دلاکل و براھین سے ثابت ہوا کہ حقیقی مددگار و مشکل کشا انلد تعالی ہی ہے اور انکی عطاسے اسکے مجبوب بند سے بھی مددگار ہوتے ہیں۔ جب ہم آتا وہ والے بیافتی ہے کہ در سے اور انکی مرضی سے ہماری مددکر ہیں گے۔ اگر انلد تعالیٰ نہ چاہے ہوئی ہوئی کو انہیں مددکر نے کی قدرت عطا نرمائی ہے اور میداللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت اور اسکی مرضی سے ہماری مددکر ہیں گئے۔ ہیں تھی ہوتے یہ ہماری مددئیس کر سکتے۔ پس مجبوبان خدا کو مددگار و متعرف ومشکل کشا ہونا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت اور اسکی مرضی سے ہماری مددکر ہیں گے۔ اگر انٹہ تعالیٰ نہ چاہے ہے ہماری مددئیس کر سکتے۔ پس مجبوبان خدا کو مددگار و متعرف ومشکل کشا ہونا اللہ تعالیٰ کی عطاسے ہاور میسب انڈ تعالیٰ کے فضل وکرم سے تارج ہیں نئیز انکا تھرف واختیار اور انکی طاقت وقدرت اذن الی کی حیاج ہے۔

ہے کہ کسی کوقا در بالذات، ما لکمستفل اور حقیقی مدد گارسمجھ کراس سے مدد ما تگی جائے یعنی اسکے متعلق پیعقیدہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر نحووا بی والطے بسے ۱۳۷۷ کر/ 🚅 اللہ

مجازی استعانت بیہ ہے کہ کسی کواللہ تعالیٰ کی مدد کامظہر ،حصولِ فیض کا ذریعہ اور قضائے حاجات کا وسیلہ جان کراس سے مدد مانگی جائے اور بیقطعاً حق ہےاورقر آن وحدیث

تدرت رکھتا ہے، غیرخدا کے لیے ایساعقیدہ رکھنا شرک ہے اور کوئی مسلمان بھی انبیاء کرام میں ہم السلام اوراولیاء عظام کے متعلق ایساعقیدہ نہیں رکھتا۔

ے ثابت ہے۔

قرآن كريم سے چندمثاليں ملاحظ فرمائيں:

کروکہ میری حاجت پوری ہوجائے۔

حضرت مویٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو مددگار بنانے کی دعا کی جوقبول ہوئی۔ (طٰہٰ:۳۷)

اگر میمعنی شرک ہے جیسا کہ منکر گمان کرتا ہے تو پھر چا ہیے کہ اولیاء ہے اتکی ظاہری زندگی میں بھی تو سل اور دعا کی درخواست کرنامنع ہو جبکہ یہ بالا تفاق مستحب وستحسن اور دین میں رائج ہے۔ارواح کاملین سے مدد مانگلنے اور فائدہ حاصل کرنے کے بارے میں اہلی کشف سے جو واقعات مروی ہیں وہ گنتی سے باہر ہیں ،انئے رسائل و کتب میں نہ کوراور مشہور ہیں، یہاں انئے ذکر کی ضرورت نہیں۔ شاید متعصب منکر کے لیے ان کے کلمات مفید بھی نہ ہوں ، خدا ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے۔ہم نے اس جگہ طویل کلام منکروں کی ناک خاک آلود کرنے کے لیے کیا ہے کیونکہ ہمارے زمانے میں چندلوگ ایسے پیدا ہوگئے ہیں جو اُن اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کے منکر ہیں جو بعد و صال اللہ تعالیٰ کے نزد یک زندہ ہیں اور رزق یاتے ہیں لیکن ان لوگوں کو اتکی زندگی اور خوشحالی کا شعور نہیں ہے۔ یہاوگ اولیاء اللہ کی طرف توجہ کرنے والوں کو مشرک اور بت

کرتا ہےاوراس مقرب بندےکووسیلہ بنا تا ہےاور یوں عرض کرتا ہے،اےاللہ!اپنے اس نیک بندے کی برکت سے جس پرتو نے لطف وکرم فر مایا ہے،میری حاجت کو پورا

فر ما کیونکہ تو ہی عطافر مانے والا اور کریم ہے۔ یا حاجت منداس مقرب بندے کو پکارتا ہے کہاے اللہ کے نیک بندے اورا سکے ولی! میری شفاعت کرواوراللہ تعالیٰ سے دعا

پرست بچھتے ہیںاور جومنہ میں آئے بک دیتے ہیں۔ (اشعۃ اللمعات جلدسوم ص۱۰۶، فآویٰ عزیز بیجلد دوم ص ۱۰۸) شخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرۂ کا وصال ۵۲ اھ میں ہوا،اس سے ثابت ہوا کہ ایک ہزارسال تک استِ مسلمہ میں محبوبانِ خداسے مدد ما تکنےاورا نکاوسیلہ اختیار کرنے

کے منکر پیدانہیں ہوئے تھے، یہ بری بدعت گیارھویں صدی ہجری میں شروع ہوئی۔ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی قدس سرۂ'' برکاٹ الامدادلِاھلِ الاستمداد'' میں فرماتے ہیں ،

''اس استعانت ہی کودیکھیے کہ جسمعنی پرغیرخدا سے شرک ہے بعنی قادر بالذات وما لک مستقل جان کر مدد مانگنا، ان معنوں میں ہی اگر بیاری کےعلاج میں طبیب یا دوا سے استمد ادکرے یافقیری کی حاجت میں امیر یا بادشاہ کے پاس جائے یا انصاف کرانے کوئسی کچبری میں مقدمہاڑائے بلکہ کسی سے روز مرہ کے معمولی کاموں میں مدد لے

جویقیناً تمام وہابی حضرات روزاندا پی عورتوں ، بچوں ،نوکروں ہے کرتے کراتے رہتے ہیں مثلاً میکہنا کہ فلاں چیزاٹھادے یا کھانا پکادے،سب قطعی شرک ہے جب کہ میہ

لینی الله تعالیٰ کی مدد کامظهر، واسطه، وسیله اورسبب جان کر؛ توانهی معنول میں انبیاء کرام واولیاء عظام سے مدد مانگنا شرک کیونکر ہوگا؟'' اس اعتراض کے جواب میں کہ زندوں سے مدد مانگنا جائز اور بعدوصال مدد مانگنا نا جائز ہے،اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، '' جوشرک ہےوہ جس کے ساتھ کیا جائے گا شرک ہوگا اورا گرایک کے لیےشرک نہیں تووہ کسی کے لیے شرک نہیں ہوسکتا۔ کیااللہ کے شریک مرد نے نہیں ہوسکتے زندے ہو سکتے ہیں؟ دور کے نہیں ہوسکتے پاس کے ہوسکتے ہیں؟انبیاءنہیں ہوسکتے حکیم ہوسکتے ہیں؟انسان نہیں ہوسکتے ہیں؟ حاشاللہ!اللہء﴿وجل کا کوئی شریک نہیں ہو

☆نماز کی اہمیت اور عور توں کی نماز ☆

سكتا"\_(بركاث الإمدادلاهلِ الاستمداد) حق وانصاف کی راہ پر چلنے والوں کے لیےانشاءاللہ بیدولائل بھی کافی ہو نگے۔اس موضوع پرتفصیلی اور مدلل گفتگوفقیر کی کتاب''نصوف وطریقت' کے باب نہم میں ملاحظہ

### باب دوم: اركانِ اسلام

### سوال: قر آن وحدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت اورفضیلت بیان فر مایئے نیزعورتوں کی نماز کن معاملات میں مردوں سے مختلف ہے؟

جواب: ایمان اورعقائد کی در شکل کے بعد تمام فرائض میں سب سے اہم فریضہ نماز ہے۔

رشاد باری تعالی ہوا،"اور نماز قائم رکھواورز کو ۃ دواور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو"۔ (البقرہ:٣٣٠، کنز الایمان) دوسری جگه فرمایا،" نگهبانی کروسب نمازوں کی اور چ کی نماز (عصر) کی"۔ (البقرہ:۲۳۸، کنزالایمان)

ایک جگہ بےنمازیوں کے لیے یوں وعیدفر مائی گئی،" توان کے بعدا نکی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں (بیعنی ضائع کیس)اوراپی خواہشوں کے پیچھے ہوئے

غن دوزخ کے نچلے ھے میں ایک کنواں ہے جس میں اہل دوزخ کی پیپ گرتی ہےا لیک قول ریجی ہے کہ ریجہنم کی سب سے زیادہ گرم اور گہری وادی ہےاوراسمیں ایک

صدرالشر بعدعلامه مولانا امجدعلى اعظمي قدس سرة تحرير فرمات بين،

نماز کومطلقاً حچھوڑ دینا توسخت ہولتاک بات ہے نماز قضا کرنے والوں کے لیے رب تعالیٰ فرما تا ہے، ٹرابی ہےان نمازیوں کے لیے جواپی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گذار

کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔(الماعون:۴) جہنم میں ایک وادی ہے جس کی تختی ہے جہنم بھی پناہ مانگتا ہےا۔ کا نام ویل ہے قصداً نماز قضا کرنے والےاسکے مستحق ہیں۔(بہار

آ قاومولی این نے سحابہ کرام میں ہم الرضوان سے فرمایا ،اگر کسی کے دروازے پرایک نہر ہوجس میں وہ روزانہ پانچ مرتبعنسل کرے تو کیااسکے بدن پر پچھمیل ہاقی رہے گا؟

عرض کی ، بالکل نہیں ۔ارشادفر مایا، یہی مثال پانچ نماز وں کی ہے کہانکی برکت سےاللہ تعالیٰ سب گناہ مٹادیتا ہے۔( بخاری مسلم ) یہاں گناہ سے مرادصغیرہ گناہ ہیں کبیرہ

آ قائے دوجہاں ﷺ کاارشادگرامی ہے، بندےاور کفرے درمیان فرق نماز چھوڑ ناہے۔ (مسلم) دوسری جگہ فرمایا، نماز دین کاستون ہے جس نے اسسے قائم رکھا

اس نے دین کو قائم رکھاجس نے اسے چھوڑ دیااس نے دین کوڈ ھادیا۔ (بہارشریعت)

ا یک حدیث پاک میں پابندی سے سب نمازیں خشوع وخضوع سے اداکرنے والوں کومغفرت کی خوشخبری دی گئی۔ (ابوداؤد)

ان آیات کریمہ واحادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ہرمسلمان بالغ مرد وعورت پر پانچوں وقت نماز کی پابندی لازم ہے نیزتمام حقوق وآ داب کالحاظ رکھتے ہوئے خشوع و

نماز کی ایک اہم شرط طہارت ہے۔بعض خواتین نیل پالش لگاتی ہیں جس کے باعث اٹکا وضونہیں ہو پا تا یونہی عنسل یا تیم کرنے ہے بھی انہیں پاک حاصل نہیں ہوسکتی

کیونکہ ناخنوں پر پاکش کی تہہ جم جاتی ہے اسلیے نیل پاکش دورکر نااورالی چیزوں سے بچتے رہناطہارت کے حصول کے لیے بیحد ضروری ہے البتہ مہندی کارنگ جائز ہے۔

خوا تین وضو یاغسل کے وفت اس بات کی احتیاط رکھیں کہ ہرعضو پر پانی بہہ جائے۔لہٰذا انگوٹھی ، چھلے ہنتھ اور دیگرزیورات ہٹا کرانگی جگہ پانی پہنچانا اور تیم کی صورت میں

ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔

فرمائیں۔

توعنقریب وہ دوزخ میں غشی کا جنگل یا ئیں گے"۔ (مریم: ۵۹، کنزالا بمان)

کنوال ہے جب جہنم کی آگ بچھنے پر آتی ہے تواللہ عزوجل اس کنوئیں کو کھول دیتا ہے جس ہے وہ بدستور بھڑ کے لگتی ہے۔ بدکنوال بے نمازیوں ، زانیوں ، شہر ابیسوں ، سود خوروں اور والدین کوایذ ادیے والوں کے لیے ہے۔

شریعت حصه سوم)

گناہ کچی توبہ سے اور حقوق العباداد اکرنے سے معاف ہوتے ہیں۔

خضوع سے نمازادا کرنی چاہیے۔

اب ہم عورتوں کی نماز سے متعلق خاص خاص باتیں تحریر کرتے ہیں: http://www.rehmani.net

ہے بدن کی رنگت جھلکتی ہو یاابیابار یک دوپٹہ جس سے بالوں کی سیاھی چیکےستر یعنی پردے کے لیے کافی نہ ہوگا ایبالباس یا دوپٹہ وغیرہ پہن کرنماز پڑھی تو نماز نہ ہوگا۔ گردن، کان ،سرکے لٹکتے ہوئے بال اور کلائیاں چھپانا بھی فرض ہے۔

🖈 نماز ہے قبل خوا تین کواس بات کا اطمینان کرلینا چاہیے کہا نکے چہرے ہتھیلیوں اور پاؤں کےتلووں کےسواتمام جسم دینز کپڑے سے ڈھکا ہواہے۔ایسابار یک کپڑا جس

🚓 چېرے به تصلیوں اور پاؤں کے تلووں کے سواکوئی عضونماز شروع کرتے وقت چوتھائی مقدار میں کھلا ہواورا سے چھپائے بغیراللّٰدا کبر کہدلیا تو نماز شروع ہی نہ ہوئی۔اور اگرنماز کے دوران کوئی عضو چوتھائی کے برابراتنی دیر کھلا رہاجس میں تین بارسجان اللہ کہا جاسکے تو نماز نہ ہوئی۔

☆ خواتین نمازشروع کرتے وقت اپنے ہاتھ کا نوں کی بجائے صرف کندھوں تک اٹھا ئیں اورانہیں دوپٹوں سے باہر نہ نکالیں۔ المراسكي پيرتر يه كه كربائين مخيلي سينه يرركه كراسكي پشت يردائين مخيلي ركيس -

🖈 رکوع کرتے وفت صرف اتنا جھکیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جا ئیں ،انگلیاں باہم ملی ہوئی ہوں اور گھٹنوں کوآ گے کی طرف ذراساخم دے کر کھڑی رہیں، نیز ایکے باز و

پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں۔ 🖈 خوا تنین مجدہ سٹ کر کریں بیعنی پہیٹ رانوں سے اور رانیں پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے اور باز و پہلوؤں سے ملا دیں اور کلائیاں زمین پر بچھا دیں نیزیاؤں

کھڑے کرنے کی بجائے دائیں طرف نکال کر بچھا دیں۔

☆ قعدہ میں دونوں یا وَں دائیں جانب نکال دیں اور بائیں کو کھے پر بیٹھیں۔ 🋠 خواتین کے لیے گھر کےاندر یعنی کمرے میں نماز پڑھناصحن میں نماز پڑھنے سےاور تبہ خانے میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ (ابوداؤد)

آ قاومولی الکیانی کے زمانۂ اقدس میںعورتوں کو ہاجماعت نماز کے لیے مساجد میں آنے کی اجازت تھی کیکن جب فتنہ ظاہر ہونے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مساجد میں آنے سے منع فرمادیا۔ بعض خواتین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کرشکایت کی کہمیں مسجد آنے سے روک دیا گیاہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا،

اگر نبی کریم لیک ہمارے زمانے کی عورتوں کوملاحظہ فرماتے تو آپ لیک مجمورتوں کو مسجد جانے ہے نعے فرمادیتے جیسے بسنسی اسرائیل نے اپنی عورتوں کو منع کر دیا تھا۔ (بخاری،مسلم)

🖈 اس لیے فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے فر مایا ،خوا تین کوکسی بھی با جماعت نماز کے لیے مسجد جانامنع ہے خواہ دن کی نماز ہو یارات کی ، جمعہ کی ہو یاعیدین کی ،عورت جا ھے (بهارِشربیت بحواله دُرِعِتَار، فتح القدیر، فتآویٰ رضوبهِ)

جوان ہو یا بوڑھی۔

ستفروں کو"۔

### ☆حیض ونفاس اوراستحاضہ کےمسائل ☆

سوال:حیض ونفاس اوراستحاضہ میں کیا فرق ہے؟ ان کے بارے میں شرعی احکام اور ضروری مسائل بیان فرمائے۔

جواب:ارشاد باری تعالی ہے،"(اےمحبوبﷺ؛)تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم ہتم فرماؤوہ ناپا کی ہےتو عورتوں سےالگ رہوحیض کے دنوں میں ،اوران سے نز دیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہولیں، پھر جب پاک ہوجا ئیں توانکے پاس جاؤجہاں ہے تہہیں اللہ نے تھک اللہ پسند کرتا ہے بہت تو بہ کرنے والوں کواور پسندر کھتا ہے

(البقره:۲۲۲، كنزالا يمان ازاعلى حضرت امام احمد رضامحدث بريلوي)

حدیث شریف میں ہے کہ یہودیوں میں جب کسی عورت کوچش آتا تو وہ اسے نہاہے ساتھ کھلاتے پلاتے اور نہ ہی اسے اپنے گھر میں رکھتے ۔ صحابہ کرام نے اس بارے میں دریافت کیا تو ندکورہ بالا آیت نازل ہوئی اور آ قاومولی ﷺ نے فرمایا،ایام حیض میں جماع کےسوادیگرمعاملات برقرارر کھنے میں کوئی حرج نہیں۔ام المومنین حضرت

عا کشهصد یقه رضی الله عنها فرماتی ہیں، میں حالت حیض میں پانی پیتی کچروہ برتن حضورعلیہالسلام کی خدمت میں پیش کرتی تو آپ و ہیں دہن اقدس رکھ کر پانی پیتے جس جگہ

میرامندلگا تھااور میں حیض کی حالت میں ہڈی ہے گوشت نوچ کر کھاتی اور پھرحضور کودے دیتی ، آتا تھائیٹے میرے مندلگانے کی جگدا پناو ہن مبارک رکھ کرتناول فر ماتے ۔

مذکورہ آیت واحادیث کریمہ کی روشنی میں فقہاءکرام فرماتے ہیں کہ چی**ض ونفاس کی حالت میں جماع حرام ہےاورناف سے گھٹے تک**عورت کےجسم کواسکےشو ہر کا حجھونا بھی

جائز نہیں جبکہ کپڑاوغیرہ حائل نہ ہوالبتہ ناف ہےاو پراور گھٹنوں سے نیچے سی طرح کا نفع لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ( فناویٰ عالمگیری ، بہارشریعت )

صدرالشر بعی فرماتے ہیں کہ بالغةعورت کے بدن میں فطری طور پرضرورت ہے کچھزا کدخون پیدا ہوتا ہے تا کہمل کے دنوں میں وہ خون بچے کی غذا میں کام آئے اور بچے

کے دودھ پینے کے زمانے میں وہ دودھ بن جائے۔اگرا بیانہ ہوتو حمل اور دودھ پلانے کے ایام میں عورت کی زندگی کوخطرہ لاحق ہوجائے یا بیکن بیدو استانہ ہوتو حمل اور دودھ پلانے کے ایام میں عورت کی زندگی کوخطرہ لاحق میں وہ دودھ بن جائے۔اگرا بیانہ ہوتو حمل اور دودھ پلانے کے ایام میں عورت کی زندگی کوخطرہ لاحق میں ہوجائے یا جس بھی کا میں ہوجائے ہے۔

بالغة عورت کے بدن سے کم از کم پندرہ دن یا کیزہ رہنے کے بعد جوخون عادت کےطور پر نکلتا ہے وہ حیض ہے، جوخون بچے کی پیدائش کے بعد آئے اسے نفاس کہتے ہیں اور

ﷺ حیض کی مدت کم سے کم تین دن اور تین را تیں لیعنی پورے بہتر (۷۲) گھنٹے ہے۔ اگر مدت اس سے کم ہوتو وہ حیض نہیں بلکہاستحاضہ ہے۔حیض کی زیادہ سے زیادہ

مدت دس دن اور دس را تیں ہیں،اس مدت سے زیادہ خون آئے تو اگر بیچیف پہلی بار ہے تو دس دن تک حیض ہے اور باقی دن استحاضہ۔اوراگر پہلے بھی حیض آ چکے ہیں اور

مثال کےطور پرکسی کی حیض کی عادت سات دن بھی اوراب بارہ دن خون آیا تو سات دن حیض کے ہوئے اور باقی پانچے استحاضہ کے۔اورا گرکوئی عادت مقرر نہھی تو چھپلی بار

پلانے کے ابتدائی ایام میں خون نہیں آتا وران حالات کے علاوہ اگریہزا کدخون حیض کی صورت میں بدن سے نہ نکلے توعورت کوشم تھم کی بیاریاں لاحق ہوجا نمیں۔

جوخون بیاری کے باعث آئے وہ استحاضہ کہلاتا ہے۔ کم سے کم نوبرس کی عمر سے چیف شروع ہوتا ہےاور حیض آنے کی انتہائی عمر پچپین سال ہے۔

عادت دس دن سے تم کی ہے تو عادت سے جتنازیادہ ہووہ استحاضہ ہے۔

جتنے دن حیض کے متھ وہی اب بھی مانے جائیں گے اور باقی استحاضہ ہوگا۔

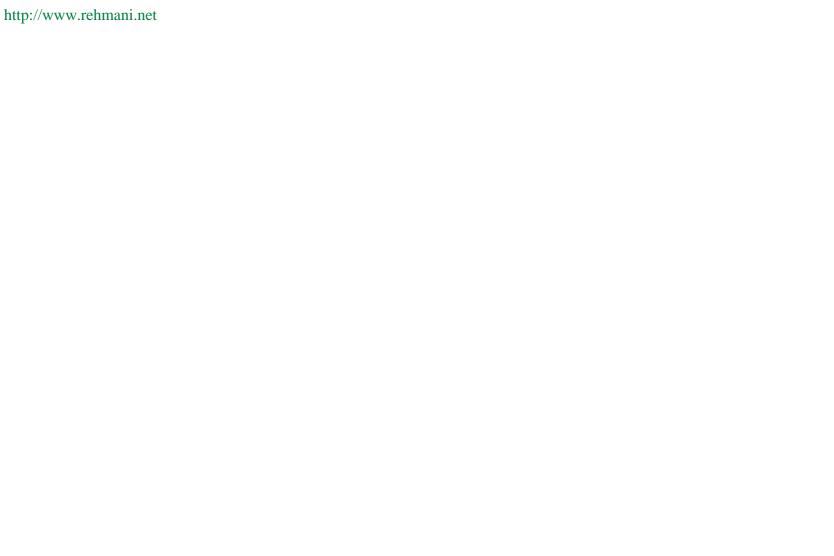

گا، یونہی حمل والی عورت کو جوخون آئے وہ بھی استحاضہ ہوگا۔ 🚓 نفاس کی کم سے کم کوئی مدت مقرر نہیں اوراسکی انتہائی مدت چالیس دن رات ہے۔بعض جگدرواج ہے کہخوا تین چلہ پورا کیے بغیرنماز شروع نہیں کرتیں اگر چہ نفاس ختم ہو

چکا ہو، پہ جہالت ہے۔ جیسے ہی نفاس ختم ہواسی وقت عسل کر کے نماز شروع کر دیں اورا گرنہانے سے بیاری کا اندیشہ ہوتو تیٹم کر کے نماز ادا کریں۔ 🖈 حیض ونفاس کی حالت میں قرآن پاک پڑھنا یا چھونا ،مسجد میں جانا،طواف کرنا،سجد ہُ تلاوت یا سجدہ شکر کرنا حرام ہے۔اگر جز دان میں قرآن کریم ہوتو اس جز دان کا

حچیونا جائز ہے۔اس حالت میں قرآن کریم کےعلاوہ تمام وظائف واذ کارکلمہ شریف درود شریف وغیرہ پڑھنا کراہت کے بغیر جائز بلکہ مشخب ہےالبتہ پڑھنے ہے قبل کلی

🖈 ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں اورانکی قضا بھی نہیں البیتہ ان ایام کے روزے دوسرے دنوں میں رکھنا فرض ہے۔ نماز وں کے 🛚 اوقات میں وضوکر کے اتنی دیر تک درود شریف اور دوسرے اذ کار پڑھنامستحب ہے جتنی دیر میں نماز ا داہوتی ہے تا کہ نماز وں کی عادت قائم رہے اور بیش بہاا جروثو اب بھی ملے۔

🛠 استحاضه میں نه نماز معاف ہےاور ندروز ہ اور صحبت بھی جائز ہے۔اس حالت میں ہر نماز نئے وضو سے ادا کی جائے۔ استحاضہ والی عورت اگر عسل کر کے ظہر کی نماز آخر وقت میں اور وضوکر کےعصر کی نماز اول وقت میں اور پھرغنسل کر کےمغرب کی نماز آخر وقت میں اور پھروضوکر کےعشاء کی نماز اول وقت میں پڑھےاور فجر بھی غنسل کر کے پڑھے تو بہتر ہاور عجب نہیں کہ میادب جوحدیث میں ارشاد ہوا ہے اسکی رعایت کی برکت سے اسکے مرض کو بھی فائدہ پہنچے۔

(بهارشر لیت حصه دوم صفحه ۷۵)

### سوال بخسل اور تیم کے متعلق کن باتوں کا جاننازیادہ ضروری ہے؟ یہ بھی ارشاد فرمایئے کہنا یاک کپڑوں کو کیسے یاک کیا جائے؟

جواب: آتا ومولی ﷺ کاارشادِگرامی ہے،''اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں تصویر، کتایا حالتِ جنابت میں کوئی شخص ہو''۔ (ابوداؤد) یعنی جس پرغسل

واجب ہو،اسے یا کی حاصل کرنے کے لیے جلدی کرنی جاہے۔سب سے پہلے تو سیمجھ لیجے کھسل یا وضو کیسے یانی سے کیا جائے۔ فقہاءفرماتے ہیں کہ پانی بےرنگ، بے بواور بےذا کقہ یعنی قدرتی حالت میں ہونیزیانی استعال شدہ نہ ہو۔اگر بدن پرکوئی نجاست نہ گئی ہوتو جو یانی وضویاغسل کرنے میں

بدن سے گرے وہ پاک ہے مگراس سے وضو یاغنسل جائز نہیں۔اسی طرح اگر بے وضوحض کا ہاتھ یا انگلی یا ناخن یا بدن کا وہ حصہ جو دُ ھلا نہ ہو، یا جس پرغنسل فرض ہےا سکے جسم

کا بے دُ ھلا حصہ پانی میں پڑجائے یا پانی سے چھوجائے تو وہ پانی مستعمل ہو گیا،اب اس سے وضو یاغسل نہیں ہوسکتا۔اس کا پینااوراس سے آٹا گوندھنا مکروہ ہےالبتۃ اسے كير ب وهونے كے ليے استعال كيا جاسكتا ہے۔

مستعمل پانی کووضو پاغنسل کے لیےاستعال کے قابل بنانے کا طریقہ رہے کہا چھا پانی اس سے زیادہ اس میں ملادیں بیاس میں اتنا پانی ڈالیں کہ برتن کے کناروں سے بنے لگے،اباس یانی سے وضویا عسل جائز ہے۔

عسل میں تین فرض ہیں:۔ ا \_غرغرہ کرنا بعنی منہ بھر کراس طرح کلی کرنا کہ ہونٹ سے حلق کی جڑتک یانی پہنچ جائے۔

۲\_ناک میں ہڑی تک یانی پہنچانا تا کہ دونوں نقنوں میں ہڑی تک کوئی جگہ خشک نہ رہے۔

س-سارے بدن پراس طرح یانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک ندرہے۔

اگر دانتوں میں گوشت کے ریشے وغیرہ تھینے ہوں توانہیں صاف کرنا ضروری ہے اسی طرح ناک میں میل جم گئی ہوتو اسے صاف کرکے پانی سخت ہڈی کےشروع تک پنہجا نا بھی لازم ہےالبتہ روزے کی حالت میں مبالغہ سے بچنا جا ہیے۔

جے وضویا عسل کی حاجت ہو گراہے یانی استعال کرنے پر قدرت نہ ہوا ہے تیم کرنا جا ہے۔اس کی چندا ہم صورتیں درج ذیل ہیں:

م چارول طرف ایک ایک میل تک یانی کا پیة ند موه

یا ایسی بیاری ہوکہ یانی کے باعث شدید بیار ہونے یادیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہوخواہ بیاس نے خود آ زمایا ہویا کسی متندوقا بل طبیب نے بتایا ہو،

یا تن بخت سردی ہوکہ نہانے سے مرجانے یا بیار ہوجانے کا قوی اندیشہ ہواور لحاف وغیرہ کوئی ایسی چیز اسکے پاس نہ ہوجس سے نہانے کے بعد سردی سے نگا سکے،

یاٹرین مابس وغیرہ سے اتر کریانی استعال کرنے میں گاڑی چھوٹ جانے کا خدشہ ہو، یا وضوعنسل کرنے کی صورت میں نمازعیدین نکل جانے کا گمان ہو۔

- قیمم میں تین فرض ہیں۔ -اول: نیت کرنا کہ رہیمیم وضویاعسل یا دونوں کی پاک کے لیے ہے،
- دوم: سارے مند پراسطرح ہاتھ پھیرنا کہ بال برابر جگہ بھی باقی ندرہ، سوم: دونوں ہاتھوں کا کہنو ل سمیت مسح کرنا کہ کوئی حصہ باقی ندرہ۔
- تتیم کاطریقه بیہے کہ نیت کر کے بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ زمین کی جنس سے تعلق رکھنے والی کسی چیز (مثلاً مٹی، پتھر، ماربل یا ایسی چیز جس پر کافی گر دوغبار ہو ) پر مارے اور دونوں ہاتھ سارے منہ پر پھیر لے کہ کوئی جگہ باقی نہ رہے پھر دو بارہ مٹی یا پھر پر ہاتھ مارےاور پہلے دائیں ہاتھ کا اسطرح مسح کرے کہ بائیں ہاتھ کےانگو ٹھے کےعلاوہ
- جارانگلیوں کا پیٹ دائیں ہاتھ کی پشت پرر کھےاورانگلیوں *کے سرے سے کہنی تک لے جائے اور پھر*وہاں سے بائیں ہاتھ کی مشخصی سے دائیں ہاتھ کے پیٹ (بینی اندرو نی
  - طرف) پر پھیرتے ہوئے گئے تک لائے اور ہائیں انگوٹھے کے پیٹ سے دائیں انگوٹھے کی پشت کامسح کرے۔ای طرح دائیں ہاتھ سے ہائیں ہاتھ کامسح کرے۔
- خوا تین وضوعنسل اورتیم کے لیے بیہ بات ذہن نشین رکھیں کہ انگوٹھی ، چھلے ،نتھ ، چوڑیاں اور نیل پاکش وغیرہ ہٹا کریاا تارکرجلد کے ہرحصہ پریانی پہنچانا یا ہاتھ پھیرنا ضروری
- بیاری میں اگر شنڈا یانی نقصان کرتا ہےتو گرم یانی استعال کرنا چاہیےا گرگرم یانی نہ ملےتو تیم کیا جائے۔ یونہی اگرسر پریانی ڈالنا نقصان کرتا ہےتو گلے سے نہائے اور گیلا ہاتھ پھیرکر پورےسرکامسے کرے۔اسی طرح اگرکسی عضو پرزخم کے باعث پٹی ہندھی ہو یا پلاستر چڑھا ہوتو ہاتھ گیلا کرکےاس پٹی کےاو پر پھیردیا جائے اور باقی جسم کو پانی
  - سے دھویا جائے۔
  - اگرنماز کا وقت اتناکم رہ گیا کہ وضویاغنسل کرنے کی صورت میں نماز قضا ہوجائے گی تو تیم کر کے نماز پڑھ کینی چاہیے البتہ وضویاغنسل کر کے اس نماز کو ہرا نا ضروری ہے۔
- جس عذر کے باعث تیم کیا گیاا گروہ فتم ہوجائے ، یا جن چیز وں سے وضوٹو ثما ہےان سے وضو کا اور جن باتوں سے قسل واجب ہوتا ہےان سے قسل کا تیم ٹوٹ جاتا ہے۔
- نا پاک کپڑے پاک کرنے کے متعلق عرض ہے کہانہیں اچھی طرح دھوکر پوری قوت سے نچوڑ اجائے یہاننگ کہ مزید قوت لگانے پرکوئی قطرہ نہ ٹیکے۔ پھر ہاتھ دھوکر کپڑے دھوئیں اورانہیں اسی طرح پوری طافت سے نچوڑیں، پھرتیسری بار ہاتھ دھوئیں اور کپڑے دھوکرانہیں پوری طافت سے نچوڑیں کہ مزید نچوڑنے پرکوئی قطرہ نہ شکیے،اب
- کپڑے یاک ہوگئے۔اگرکسی نے پوری قوت سے کپڑانچوڑ لیا مگرکوئی دوسراجوطافت میں زیادہ ہے،اسے نچوڑے تو چند بوندیانی مزید فیک جائے گا تو کپڑا پہلے کے قل
  - میں پاک اوراس دوسرے کے حق میں نا پاک ہے۔
- اس مسئلے میں احتیاط کرنی چاہیے، ہرکوئی یا تو اپنانا پاک کپڑا خود پاک کرے یا پھرانہیں ہتے پانی میں پاک کیا جائے۔اسکاطریقہ بیہے کہخواتین صابن یا واشنگ مشین سے
- کپڑے دھوکرانہیں کسی برتن میں ڈال دیں اور پھرا تٹاپانی ڈالیس کہ کپڑے پانی میں مکمل ڈوب جائیں اور پانی برتن کے کناروں سے بہنے لگے،اب ان کپڑوں کو تکال لیس یہ پاک ہوگئے۔
- ا پسے نازک کپڑے جونچوڑنے کے قابل نہیں ہیں ای طرح چٹائی ، قالین اور جوتا وغیرہ بھی اگر نا پاک ہوجا ئیں توانہیں پاک کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ انہیں دھوکر لٹکا دیا

### ⇔روزه کا مقصداورا ہم مسائل 🕁

جائے پہانتک کدان سے پانی ٹیکنا بند ہوجائے۔ پھر دوبارہ دھوکراٹکا دیں، جب پانی ٹیکنا بند ہوجائے پھرتیسری باردھوکرسکھالیں، یہ پاک ہوجا کیں گے۔

سوال:روزوں کی فرضیت کامقصد کیاہے؟ روز ہ کن باتوں ہے ٹوٹ جاتا ہےاور کن باتوں سے مکروہ ہوتا ہے؟ چیدہ چیدہ مسائل بیان فرماد یجے۔

جواب:ارشادِ ہاری تعالیٰ ہوا،''اےابیان والواہم پرروز نے فرض کیے گئے جیسےاگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ نہیں تمہیں پر ہیز گاری ملے''۔(البقرۃ:۱۸۳، کنزالا بمان)

معلوم ہوا کہ روزوں کی فرضیت کا مقصد تقوی اور پر ہیز گاری کا حصول ہے جو کہانسان کامقصدِ حیات بھی ہے۔انسان اس دنیا میں آ کراسکی رنگینیوں میں کھو گیا اوراپیے مقصدِ حیات کوبھول کر کھانے پینے اورنفسانی خواہشات کی تکمیل کوزندگی کامقصور سمجھ میٹھا،اسکی تمام کوششیں پیٹ بھرنے اورنفس پروری میں صرف ہونے لگیں۔اس خوابِ

غفلت سے جگانے کے لیےاللہ تعالی نے ایک ماہ کے روز ہے فرض کیے تا کہانسان بیجان لے کہاسکی زندگی کا اصل مقصد کھانا پینا ہی نہیں بلکہ اصل مقصود تو تقویٰ ہے۔

جب روزے کی حالت میں بندہ،حلال کھانا پیناحکم الٰہی کی تعمیل میں ترک کردیتا ہے تو روزہ زبانِ حال سے اسے بیدرس دیتا ہے،اےروزہ دار! جب تو نے حلال چیزیں اپنے رب کے تھم سے ترک کردیں تووہ چیزیں جنہیں تیرے رب نے ہمیشہ کے لیے حرام کردیا ، ٹو انکے ارتکاب سے بھی بازر ہنا۔اس همن میں ایک اور بات قاملِ غور ہے

وہ یہ کہ نمازبعض ارکان کےادا کرنے کا نام ہے، زکو ہ کسی ستحق کودیئے ہے ادا ہوتی ہے، جج طواف ِکعبداور دیگرمخصوص ارکان ادا کرنے کو کہتے ہیں مگرروز ہ ایسی عبادت ہے جو کچھ نہ کرنے کا نام ہےاسی لیےسب عبادات دوسروں پر ظاہر ہو جاتی ہیں جبکہ روز ہ بندے اورا سکے رب کے درمیان ایک راز رہتا ہے۔ بیمکن ہے کہ کوئی ریا کار

حیب کرکھا تا پیتار ہےاورلوگوں کےسامنےخودکوروز ہ دارظا ہر کرے مگرروز ہ دارریا کاری کے لیے کھانا پینانہیں چھوڑ تا۔اسی لیےرب تعالی نے فرمایا،'' روز ہ میرے لیے

ہےاور میں ہی اسکا اجردوں گا''۔( بخاری)

سرورِ کا ئنات ﷺ کا ایک اورارشاد ہے،" روز محض کھانے پینے سے بازر ہے کا نام نہیں بلکہ روز ہ کی اصل بیہ ہے کہ لغواور بیہودہ باتوں سے بیاجائے"۔ (حاکم )

مزیدارشادہوا،'' کئی روزے دارایسے ہیں جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے بچھنیں اور بہت سے راتوں میں عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہانہیں جاگئے کے سوا

http://www.rehmani.net روز وں کامقصودتقویٰ ہےاورتقویٰ نیک کام کرنے اور برے کاموں ہے بچنے کا نام ہے۔اس لیے آ قا دمولی تنکیفیہ نے فرمایا،''جوروزے دار بری بات کہنا اور برے کام

💤 گلی کرتے ہوئے پانی بلاارادہ حلق سے نیچے اتر جائے یا ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے د ماغ تک پہنچے جائے توروزہ ٹوٹ جائے گابشر طیکہ روزہ دار ہونا یا د ہو۔

الكركهانے پينے كے دوران محرى كا وقت ختم ہوجائے تو نوالدا كل دينا چاہيے اسے نگل لينے سے روز ونہيں ہوگا۔ 🏰 حجوث،غیبت، چغلی،گالی، بیپوده گفتگو یاکسی کو تکلیف دینے سے روز ومکر وہ ہوجا تا ہے بیحری کھانے میں تاخیر کر نامتحب ہے مگراتنی تاخیر مکروہ ہے کہ جب کے کاشک

🛠 روزے میں تیل یاسرمہ لگانے سے روز ہبیں ٹو ٹنا ،اگر چہ تیل یاسرمہ کا مزاحلق میں محسوس ہوتا ہو۔اگرالیک سی صورت میں ہیں بھے کر کہ روز وٹوٹ گیا ،اس بنا پرقصداً کھایا

كرنانه چھوڑے،اللہ تعالى كواسكے بھوكے پياسے رہنے كى كچھ پرواہ نہيں'۔ (بخارى)

روزه کی حقیقت کے متعلق چند باتیں عرض کی گئیں اب فقہی مسائل ملاحظہ ہوں۔

🖈 کھانے پینے یا جماع کرنے سے روز ہ ٹوٹ جا تا ہے جبکہ روزے دار ہونا یا د ہو۔

🖈 قصداً منه جركر قے كرنے سے روز وٹوٹ جاتا ہے جبكہ روز و دار ہونا يا د ہو۔

الله وانتول میں کوئی چیز ہے کے برابر ماز مادہ ہو،اسے نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جا تا ہے۔

🖈 آنسو یا پسیندمنه چلا جائے اور اسکی تمکینی پورے مند میں معلوم ہوتو روز وٹوٹ جاتا ہے۔

🖈 اگر دا نتوں سےخون نکلے اور اسکا ذا نقہ حلق میں محسوس ہوتو روز ہ ٹوٹ جا تا ہے۔

کچھ حاصل نہیں''۔(ابن ماجہ)

پیاتواس روزے کی قضالا زم ہے کفارہ نہیں۔

🖈 روزے کے لیےعورت کاحیض ونفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔اگر حاملہ یا دودھ پلانے والیعورت کواپنی یا بیچے کی جان کامیچے اندیشہ ہوتوا سےا جازت ہے کہ اسوفت

روزے ندر کھے خواہ دودھ پلانے والی بیچ کی ماں ہو یا دائی۔وہ بعد میں روزے رکھ لے۔

ﷺ عورت حیض سے پورے دس دن رات میں فارغ ہوئی تو بہر حال اگلے دن کاروز ہ ر کھے اور دس سے کم دنوں میں پاک ہوئی تو اگر صبح ہونے میں اتنا وقت ہے کہ نہا کر

معمولی ساوقت بچے گا توروز ہ رکھے اگر چیسل نہ کیا ہواورا گرنہا کرفارغ ہونے کے وقت صبح ہوگئ توروز ہیں۔

🛠 حیض ونفاس والیعورت پاک ہوگئی تو اسے باقی دن روز ہے کی مثل گز ارنا واجب ہےاوراس دن کی قضا فرض ہے۔حیض ونفاس والیعورت کواختیار ہے کہ حیجے پ کر کھائے یا ظاہراً لیکن حجب کر کھانا بہتر ہے۔

🖈 اگرجان بو جھ کرروز ہ تو ژ دیا تواس کا کفارہ لا زم ہے۔کفارہ بیہ ہے کہ لگا تارساٹھ روزے رکھے جائیں۔اگرکسی دن ناغہ ہوجائے تو پھرسے ساٹھ کی گنتی پوری کرنی ہوگی ، البنة عورت کواگر حیض آ جائے تو اسکی وجہ سے رہ جانے والے دن ، ناغے شارنہیں ہو نگے یعنی حیض سے پہلے اور بعد والے دن مل کرساٹھ کی گفتی پوری ہونے پر کفارہ ادا ہو

🖈 اگرروزے رکھنے پر قدرت نہ ہولیعنی کوئی بیار ہے اورا چھے ہونے کی کوئی امیرنہیں یا زیادہ بڑھاپے کے باعث روزے رکھناممکن نہیں تو ساٹھ مساکین کو پہیٹ بھر کر و ونوں وقت کھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہوگا۔ یا پھر ہرمسکین کوصدقہ ءفطرکے برابررقم دے دی جائے۔

(بهارشر بعت، حصه پنجم)

طرح کھی، دھواں یا گر دحلق میں چلی جائے تو بھی رواز ہبیں ٹو شا۔

محسوس کریں اورا سے تھوک دیں ،اس میں سے حلق میں پچھ نہ جانے یائے ور نہ روز وٹوٹ جائے گا۔ 🆈 بھول کر کھانے پینے یا جماع کرنے ہے، بےاختیار قے آ جانے سےخواہ تھوڑی ہویا زیادہ ، کان میں پانی چلے جانے سے یااحتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹو ثنا۔اس

🛠 روز ہ دارکو بلا عذرکسی چیز کا چکھنا مکروہ ہے عذر ہیہے کہ شوہر یا آ قا بدمزاج ہوا درنمک وغیرہ کی کمی بیشی پر ناراض ہوتا ہو۔ چکھنے کامفہوم بیہے کہ زبان پر رکھ کر ذا نقتہ

مکروہ ہے بعنی روز ہے دار کواستنجا کرنے میں نیچے کوز ورنہیں دینا جا ہیے۔

ہوجائے۔ای طرح افطار میں جلدی کرنامتحب ہے مگراحتیا ط ضروری ہے۔ 🛠 روزے میں بار بارتھو کنا،مندمیں تھوک اکٹھا کرئے لگ لینااور کلی کرنے اور ناک میں یانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ یوں ہی استنجا کرنے میں مبالغہ کرنا بھی

💤 آئکھ یا کان میں دوائی ڈالنے سے روز ہ ٹوٹ جا تا ہے۔ کان میں تیل ڈالنے سے بھی روز ہ ٹوٹ جا تا ہے۔

🏗 بھول کر کھانے پینے کے دوران روز ہ دار ہونایا د آ جائے اور مندمیں موجود شےنگل لی جائے تو روز ہ ٹوٹ جائے گا۔

http://www.rehmani.net

☆ز کوة کی اہمیت اور مسائل ☆

''اورالله کی محبت میں اپناعزیز مال دے،رشتہ داروں اور بتیموں اورمسکینوں اورراہ گیراورسائلوں کواورگر دنیں چپٹرانے (بیعنی غلام آ زاد کرانے ) میں،اورنماز قائم رکھے اور

جےاللہ تعالیٰ مال دےاوروہ اسکی زکو ۃ ادانہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال ایک سنج سانپ کی صورت میں لایا جائے گا اورا سکے گلے میں طوق بنا کر ڈ ال دیا جائے گا۔وہ

سانپ اسکی با چھیں پکڑ کر کہےگا، میں تیرامال ہوں میں تیراخزانہ ہوں۔ پھرحضور ﷺ نے سورہ آ لعمران کی آیت تلاوت فرمائی جسکا ترجمہ بیہے،'' جولوگ بخل کرتے

ہیں اسکے ساتھ جواللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا، وہ بیگمان نہ کریں کہ انکے لیے بہتر ہے بلکہ بیا نکے لیے براہے،اس چیز کا قیامت کے دن انکے گلے میں طوق ڈالا جائے

غیب بتانے والے آ قانطی نے فرمایا،'' خشکی اور تری میں جو مال بر باد ہوتا ہے وہ ز کو ۃ نہ دینے کے باعث بر باد ہوتا ہے''۔ دوسری روایت میں ارشاد ہوا،'' جوقوم ز کو ۃ نہ

سرکارِ دوعالم نورمجسم الله و کا فرمانِ عالیشان ہے،'' تم زکو ۃ دے کراپنے مال کومضبوط قلعوں میں محفوظ کرلواور اپنے بیاروں کاعلاج صدقے سے کرواور بلا نازل ہونے پر

ز کو ۃ واجب ہونے کے لیے چندشرطیں ہیں:ا\_مسلمان ہونا،۲\_بالغ ہونا،۳\_عاقل ہونا،۴\_آ زاد ہونا،۵\_مالکِ نصاب ہونا،۲\_پورےطور پر مالک ہونا، ۷\_نصاب کا

🛠 جو دَین ( قرض )میعادی ہووہ زکو ۃ سے نہیں روکتا۔ چونکہ عادۃؑ مہر کی رقم کا مطالبہ نہیں ہوتا اسلیے شوہر کے ذمہ کتنا ہی مہر کیوں نہ ہو،اس پرز کو ۃ واجب ہے۔اگر کسی پر

باون تولے جا ندی کی قیمت کے برابر ہوتو زکو ۃ واجب ہے۔اس طرح اگر نصاب سے کم سونا اور پچھروپے ہیں تو سونے کی مالیت نکالیں ،اگر مالیت اور نقذرقم ملاکر

🛠 مال تجارت پر بھی زکو ۃ ہے جبکہ اسکی قیت کم از کم نصاب کے برابر ہو۔اگر سامانِ تجارت کی قیمت نصاب کونہیں پہنچتی گمراسکے پاس مالی تجارت کےعلاوہ سونااور حیا ندی

بیاسلام کانہایت اہم رکن ہے۔ بکثرت احادیث میں اسے اداکرنے کی تاکیداور نددینے پروعیدوار دہوئی، چندا حادیث ملاحظ فرمائیں۔

سوال: زكوة كى اجميت قرآن وحديث كى روشنى ميں بيان سيجيے نيز اس ضمن ميں ضرورى مسائل بھى بيان فرما يئے۔

جواب:ارشادِ باری تعالیٰ ہوا،''اوروہ کہ جوڑ کرر کھتے ہیں سونااور چاندی،اوراسےاللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ،انہیں خوشخبری سناؤ درد ناک عذاب کی \_جس دن وہ تپایا جائے گاجہنم کی آ گ میں پھراس سے داغیں گےانگی پیشانیاں اور کروٹیس اور سیٹھیں ، (اور کہا جائے گا) بیہ ہے وہ جوتم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا،اب چکھومزااس

(التوبة :۳۵،۳۴، كنزالا يمان ازاعلی حفرت محدث بریلوی)

قر آن کریم میں بیٹارمر تبدز کو ہ دینے کا حکم دیا گیا۔سورہ مومنون کی چوتھی آیت میں فلاح یانے والوں کا بیوصف بیان ہوا کہ وہ ز کو ہ دیتے ہیں۔سورہ بقرہ کی تیسری آیت

میں متقین کی صفت سے بتائی گئی کہوہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اسکی راہ میں خرج کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا،

۔ جیسے رہنے کا مکان ،سردی گرمی میں پہننے کے کپڑے ،خانہ داری کے سامان ،سواری کے جانور ( گاڑی )،خدمت کے لیےلونڈی غلام ، جنگ کے آلات ، پیشہوروں کے

🕍 جو مال حاجتِ اصلیہ کےعلاوہ ہواورنصاب کے برابر ہواس پرز کو ۃ واجب ہے۔زندگی بسر کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہووہ حاجتِ اصلیہ ہےاس پرز کو ۃ نہیں

ز کو ۃ فرض ہےاس کامنکر کا فرہے،اوراسکانہ دینے والا فاسق اور قل کامستحق ہے،اوراسےادا کرنے میں تاخیر کرنے والا گنا ہگاراور مردو دُالشھا دۃ ہے۔

اوزار،اہلِ علم کے لیے ضرورت کی کتابیں،کھانے کے لیےاناج وغلہ۔

قرض ہوا وروہ قرض اوا کرنے کے بعد مالکِ نصابِ بیں رہتا تو اس پرز کو ہ نہیں۔

🖈 زکوۃ کانصاب ساڑھے سات تو لے سونا پاساڑھے باؤن تو لے چاندی ہے۔اگر کسی کے پاس ساڑھے سات تو لے سونا پاساڑھے باؤن تو لے چاندی پاان میں سے

قرض سے فارغ ہونا، ۸۔نصاب کا حاجتِ اصلیہ سے فارغ ہونا، ۹۔ مال کا نامی ہونا، ۱۰۔ سال گزرنا۔

ساڑھے باون تولے جاندی کی مالیت کے برابر ہوتو بھی زکو ۃ واجب ہے۔

کسی کی قیت کے برابررقم ہوجوحاجتِ اصلیہ سے زائد ہواوراس پرسال گزرجائے تواس پرز کو ۃ واجب ہے۔ ز کو ۃ گل مال کا ڈھائی فیصد (2.5%)ادا کرنا واجب

🛠 کسی کے پاس کچھ سونا اور کچھ جاندی ہے اور دونوں کی مقدار نصاب ہے کم ہے تو دونوں کی مالیت کا حساب کریں ،اگرکل رقم ملاکر کم مالیت والے نصاب یعنی ساڑھے

ز کو ة دے'۔(البقرة:۷۷۱)

آ قاومولی تنایق کاارشاد کرای ہے،

گاجس کے ساتھ بخل کیا''۔(بخاری)

و الله تعالى اسے قط ميں مبتلا فرماديتا ہے''۔ (طبرانی)

گریدوزاری ہے دعاکے ذریعے مدد چاہؤ'۔ (ابوداؤد ،طبرانی ہیجتی)

پرز کو ہنیں۔اگرکوئی مکان یاپلاٹ بیچنے کی نیت سے لیا تو اس پرز کو ہے۔ ﷺ نابالغ لڑکیوں کا جوزیور بنایا گیا اورانہیں ابھی مالک نہ کیا گیا بلکہ اپنی ہی ملکیت میں رکھا اورائے پہننے کے استعال میں آتا ہے اگر چہنیت میہ و کہ انکا بیاہ ہونے پر جہنر میں دیں گے۔اگر تنہا وہ زیوریا وہ دوسرے مال کے ساتھ ل کر نصاب کے برابر ہے تو اس مالک پرز کو ہے۔اگر وہ زیورنابالغ لڑکیوں کی ملکیت بنادیا گیا تو اسکی زکو ہ کسی پڑتیں ؛ والدین پراسلیے نہیں کہ وہ انکی ملکیت نہیں اورلڑکیوں پراسلیے نہیں کہ وہ نابالغہ ہیں۔ ﷺ وہ زیور جوعورت کی ملکیت ہے یا اسکے شوہرنے اسکی ملکیت کردیا ، اسکی زکو ہ ہرگز شوہر کے ذمہنیں اگر چہوہ مالدار ہواور ندا کئی ذکو ہ ندوینے کا شوہر پرکوئی گناہ۔ ہاں شوہر کو چا ہے کہ بیوی کو سمجھائے کہ ذکو ہ ندوینا بہت بڑا گناہ ہے اور ذکو ہ دیے کی تاکید کرے۔اور وہ زیور جوشوہر صرف پہنچے کو دیا اور اپنی ہی ملکیت رکھا جیسا کہ بعض گھر انوں میں رواج ہے تو اسکی ذکو ہ بیٹک مرد کے ذمہ ہے جبکہ وہ زیورخودیا دوسرے مال سے ل کرنصاب کو پہنچے اور حاجتِ اصلیہ سے ذاکد ہو۔

بھی ہے تو ان نتیوں کی مالیت جمع کریں اگرمجموعہ نصاب کو پہنچے تو ز کو ۃ واجب ہے۔اگر کسی کے حیار بیٹے ہیں اوراس نے انہیں دینے کی ضروط<u>ہ neu میں اوراس نے انہیں دینے</u> کی ضروطہ <u>neu میں اوراس نے انہیں دینے</u> کی ضروطہ <u>neu میں اور انہیں</u>

وہروپو ہے مدیوں رہائے در رہ بدر یہ بہت ہوں ہوں ہوں اور سے اس سے اس کر نصاب کو پہنچاور حاجتِ اصلیہ سے زائد ہو۔ گھرانوں میں رواج ہے تواسکی زکو قابیتک مرد کے ذمہ ہے جبکہ وہ زیورخود یا دوسرے مال سے اس کر نصاب کو پہنچاور حاجت اللہ ہوا، جب سال گزر کر وہی تاریخ اور وقت آئے گا اس پر فوراز کو قادا کرنا واجب ہوگا۔ اب وہ جتنی دیر کرے گنا ہمگار ہوگا۔ اسلیے زکو قاسال پورا ہونے سے پہلے

پیشگی ادا کرنی چاہیے اوراسکے لیے بہترین مہینہ رمضان المبارک ہے جس میں نقل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کے برابر ملتا ہے۔سال پورا ہونے پراس قم کا حساب کرلیا جائے ، جورقم کم ہوفوراُ دیدی جائے اورا گرزیا دہ دیدی ہوتو اسے آئندہ سال کے حساب میں شار کرلیا جائے۔ ہم سر دیا عورت جن کی اولا دمیں خود ہے بعنی ماں باپ ، دا دا دا دی ، نانانی وغیرہ اور جوائلی اولا دمیں ہے بعنی بیٹا ایسٹسی ، پوتا پوتی ، نواسہ نواسی وغیرہ اور شوہریا ہوی ؛ ان کو

، بروی میں میں البتہ انہیں البتہ انہیں نفلی صدقہ دینا بہتر ہے۔ ان رشتوں کےعلاوہ جوقریبی عزیز حاجتند ہیں جیسے بہن بھائی، بھیجا بھینجی، بھانجا بھانجی، ماموں خالہ، چپا پھوپھی، بیز کو قاکا بہترین مصرف ہیں کہا کمیں صلدرمی کا ثواب بھی ہوگا۔ نیزنفس پر ہاربھی نہیں ہوگا کیونکہ آ دمی اپنے سکے بہن بھائی یاانکی اولا دکودینا گویا اپنے ہی کام میں استعال کرنا سمجھتا ہے۔

ں ہیں. سہوں ویتلی ماں یاسو تیلے باپ یازوجہ کی اولا دیا شوہر کی اولا دکوز کو ۃ دی جاسکتی ہے۔ غنی کی نابالغ اولا دکوز کو ۃ دینا جائز نہیں جبکہ غنی کی بالغ اولا دکودے سکتے ہیں جبکہ وہ فقیر ہوں فقیر سے مرادوہ ہے جس کے پاس مال ہوگر نصاب ہے کم ہویا وہ اتنا مقروض ہوکہ قرض نکا لنے کے بعد صاحب نصاب نہ رہے۔ قفیر کو ما تگنا نا جائز ہے

جبکہ سکین کوجائز ہے۔ سکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہواوروہ کھانے اور پہننے کے لیے ما تنگنے کامختاج ہو۔ ﷺ زکو ۃ ادا کرنے کے لیے نیت ضروری ہے۔اگر سال بھرخیرات کیا بعد میں نیت کی کہ جودیاز کو ۃ ہے،اس طرح زکو ۃ ادانہ ہوئی۔زکو ۃ دینے میں بیہ بتانا ضروی نہیں کہ بیہ زکو ۃ ہےاسلیے اسے دل میں زکو ۃ کی نیت کر کے مستحق عزیز وں کو مالی مددیا عیدی وغیرہ کے طور پر بھی دے سکتے ہیں۔

ہ اوہ طالب علم جوعلم دین پڑھتے ہیں انہیں بھی زکو ۃ دے سکتے ہیں بلکہ طالب علم سوال کر کے بھی زکو ۃ لےسکتا ہے جبکہ اس نے خود کواسی کام کے لیے فارغ کر رکھا ہو اگر چہ کماسکتا ہو۔ جولوگ زکو ۃ دینی مدارس میں دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہاں کی انتظامیہ کو بتادیں کہ بیز کو ۃ ہےتا کہ وہ اسے شرعی مصارف میں خرج کریں۔ ہی سید کوزکو ۃ لینا بھی حرام اوراسے زکو ۃ دینا بھی حرام ۔سید کو دینے سے زکو ۃ اوانہیں ہوتی کیونکہ زکو ۃ مال کامیل ہے اور سادات کرام یاک ستحرے لطیف اور اہل ہیپ

نبوت سے ہیں۔انگی شان اس سےاعلیٰ کہانہیں ایسی چیزیں دی جا کمیں۔مسلمانوں پرلازم ہے کہ حاجتمندسادات کی اعانت کریں کہ یہ چیز اینکے لیے دونوں جہان میں سعادت کی موجب ہے۔ ہے زکو ق دینے میں فضل ہیہے کہ پہلے اپنے بھائیوں بہنوں کودے پھرانگی اولا دکو، پھر پھیااور پچوپھیوں کو پھرانگی اولا دکو پھرانجی اولا دکو پھراسے گاؤں

یاشهر کے مستحقین کو۔حدیث میں ہے کہاللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقہ کوتبول نہیں فر ما تا جس کے رشتہ دارا سکے حسن سلوک کے تتاج ہوں اوروہ غیروں کودے۔ ﷺ بدند ہب کوز کو قادینا جائز نہیں اوراسی طرح ان مرتدین کوبھی دینے سے ادانہ ہوگی جوز بان سے تو اسلام کا دعو کی کرتے ہیں لیکن خداورسول کی شان گھٹاتے یا کسی اور دینی ضرورت کا افکار کرتے ہیں۔

(ماخوذ از بهارشر بعت، فآوی رضویه ) پد

\*\*\*\*

http://www.rehmani.net

### باب سوم: اسلام اور پرده

### ⇔سورہ نور میں پردے کے احکام ⇔

سوال: سورہ نور میں عورتوں کے لیے پردے کے جواحکام آئے ہیں انہیں تفصیل سے بیان فرمائے۔

جواب: الله تعالى عرَّ وَجل كا فرمانِ عاليشان ہے،

"مسلمان مردول کو علم دو، اپنی نگامیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاموں کی حفاظت کریں ، بیا نکے لیے بہت تھراہے، بیشک اللہ کوانکے کا موں کی خبرہے۔

اورمسلمانعورتوں کو علم دوءاپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اوراپنی پارسائی کی حفاظت کریں ،اوراپنا بناؤنہ دکھا ئیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہےاور دویٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے

اورا پناسنگھارظا ہرنہ کریں مگراپنے شوہروں پر، یااپنے باپ یااپنے شوہروں کے باپ یااپنے شوہروں کے بیٹے یااپنے بھائی یااپنے بھیتیج یااپنے بھانے یااپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جواپنے ہاتھ کی ملک ہوں ، یا نو کر بشر طیکہ شہوت والے مرد نہ ہوں ، یاوہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں ،

اوراپنے پاول زمین پرزورسے ندر کھیں کہ جانا جائے انکا چھیا ہواسنگھار (بعنی زیور)۔اوراللہ کی طرف تو بہروا ہے مسلمانو! سب سے سب اس امید پر کہتم فلاح یا وَ"۔

(النور: ۳۰،۳۰، کنزالا بمان ازاعلی حضرت محدث بریلوی)

ان آیات میں پردے کے متعلق مندر جد ذیل احکام بیان ہوئے ہیں:

اول:مسلمان مردوعورت اپنی نگامیں نیجی رکھیں،

دوم: این شرمگاه اور عصمت و پارسانی کی حفاظت کریں،

سوم :عورتیں اپنا بناؤسٹگھار نامحرموں سے چھیا کیں ،

چهارم:این دویٹے یا جا دریں اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں،

پنجم: اپنامخفی بناؤسنگھاربھی ظاہر نہ ہونے دیں۔

اول:انسانی نفسیات سے واقف کوئی شخص اس حقیقت سے انکارنہیں کرسکتا کہ بےراہ روی کی ابتدانامحرموں کودیکھنے سے ہوتی ہے۔اسلام چونکہ دین فطرت ہے اسلیے بیان

تمام اسباب اور ذرائع پریابندی عائد کرتا ہے جو گناہ کا موجب ہوں۔امام غزالی فرماتے ہیں،اس معالمے میں نفس کی مثال ایک جانور کی ہے کہ جب ابتدا میں کسی ست میں جانے کا رجحان طاہر کرے تواسکی لگام تھامنا اوراہے اس ست میں جانے ہے رو کنامشکل نہیں ہوتا کیکن اگر لگام کھلی چھوڑ دیں اور وہ کسی ست گامزن ہوجائے تو پھر

لا کھاسکی دم کھینچیں اوراسے بازر کھنے کی کوشش کریں مگر کامیابی دشوار ہوجاتی ہے پس اصل بات سیہے کہ آ نکھ کی حفاظت کی جائے کیونکہ ہر فتنے کی ابتدا 🖷 نکھ ہی سے ہوتی

حضرت جرير بن عبداللدرضى الله عندنے نبى كريم الله عنے سے كسى نامحرم برا جا تك نظريرُ جانے كے متعلق يو جھا تو آقاومولى الله عندنے نورا نظر پھير لينے كا حكم ديا۔

دوسری حدیث میں ارشاد ہوا، پہلی اچا تک نظرمعاف ہے مگر دوسری نظر جائز نہیں۔ (ترندی) ایک اور حدیث شریف میں راستے کا ایک حق بیہ بیان فرمایا گیا کہ نگا ہیں نیجی

رکھی جائیں۔(بخاری)

حدیثِ قدی ہے،'' نظرشیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیرہے جس نے اسکومیرے خوف سے ترک کر دیامیں اسے ایمان کا وہ درجہ دوں گا جس کی مٹھاس اور لذت وہ اپنے دل میںمحسوس کرےگا''۔(طبرانی تفسیرابن کثیر) یعنی جوکوئی خوف خدا کے باعث نامحرموں کی طرف نہ دیکھے،اللہ تعالیٰ اسےایمان کی حلاوت عطا فرما تا

ہے۔علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ'' دل کی طرف تھلنے والاسب سے بڑا دروازہ نگاہ کا ہے۔ آئکھ کی بےراہ روی کی وجہ سے ہی اکثر گناہ صا درہوجاتے ہیں اسلیے اس سے بچنا جاہیےاور تمام محرمات سے اسکی حفاظت کرنی جاہیے''۔

صدرُ الا فاصل اس آیت کے تحت رقم طراز ہیں،'' حدیث شریف میں ہے کہ از واج مطہرات میں ہے بعض امہاتُ المؤمنین سیدِ عالم الصلح کی خدمت میں تھیں اس وقت ابنِ ام مکتوم رضی الله عند آئے تو حضور علی ہے نے از واج کو پردے کا حکم فر مایا۔انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو نابینا ہیں۔فر مایا ہتم تو نابینانہیں ہو۔ (ترندی ،ابوداؤد)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا بھی نامحرم مردوں کود مکھنااورائے سامنے ہونا جائز نہیں''۔ (خزائن العرفان )

دوم:اسکامفہوم بیہے کہ بدکاری سے بھی بچواوراسکے تمام اسباب سے بھی۔ آقاومولی تقایقه کاارشاد ہے، نامحرم کوشہوت سے دیکھنا آنکھ کاز ناہے، شہوانی باتیں سننا کان کاز نا

ہے،ایسی باتیں کرنا زبان کا زناہے،نامحرم کوچھونا اور پکڑنا ہاتھ کا زناہے،اسکی طرف چلنا یا ؤں کا زناہے،ایسی بری خواہش دل کا زناہے اورشرمگاہ اسے سچایا جھوٹا کر دیتی

پورا کرو، جب امانت دی جائے توادا کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیجی رکھواورا پنے ہاتھ ظلم ہےروک دؤ'۔ (منداحمہ) مفتی محمضیل خان قادری برکاتی قدس سرؤ فرماتے ہیں، ''مرداورعورتیں اپنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں،اس حکم کے تحت زنا کاری کے علاوہ اور بھی سارے طریقے ناجائز شہوت رانی اور بدکاری و بدنظری کے آگئے۔ عاشقانها فسانے اور ڈرامے، بے حیائی کے مناظر دکھانے والے تھیٹر اورسینما، خیالات وجذبات میں ہیجان پیدا کرنے والی تصویریں وغیرہ سب اسکے تحت میں آ جاتی

نورمجسم الله کا فرمانِ ذیثان ہے،''اگرتم میرے لیے بچھے چیزوں کے ضامن بن جاؤتو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ جب باٹ کرونوں کے الواہ جدیب بوطراہ کالاواتو

(سُنّی بهشتی زیور ص۲۰۲) سوم: پہلے سیجھ کیجے کہنامحرم کون ہیں؟ دینِ اسلام میںعورت کا جن مردول سے نکاح حرام ہے وہ محرم کہلاتے ہیں۔انگی دوشمیں ہیںایک وہ جوابدی محرم ہیں یعنی ان سے کسی بھیصورت میںعورت کا نکاح حرام ہے جیسے باپ بیٹا بھائی سسر داماد چیا ماموں بھانجا بھتیجا وغیرہ۔ دوسرے وہ جوابدی محرم نہ ہوں جیسے پھو پھا خالو بہنوئی جیٹھ دیور

وغیرہ کہان سے حرمت کارشتہ دائمی نہیں۔ کیونکہ جب تک عورت کی پھو پھی خالہ یا بہن ایکے نکاح میں ہےان سے نکاح حرام ہے مگر پھو پھی خالہ یا بہن کے انتقال یا طلاق ہوجانے کی صورت میں ان سے عورت کا نکاح حلال ہوجائے گا۔ چچا، تایا، ماموں، خالہ یا پھوپھی کے بیٹے جنہیں عرف میں بھائی کہا جا تا ہےاسی طرح منہ بولے بھائی یاانکل وغیرہ ان سب کوعموماً محرم سمجھ کران سے پر دہنییں کیا جا تا جبکہ بیہ

سب غیرمحرم ہیں،خوا تین کے لیےان عارضی محرموں اور نامحرموں سے پر دہ کرنااور اپنا بناؤسٹکھار چھیا ناضروری ہے۔ اب مذکورہ حکم قرآنی پرغور تیجیے کہ عورتیں اپنی زینت نہ دکھا ئیں گرجتنی خود ہی ظاہر ہے۔ زینت میں ہروہ چیزآ جاتی ہے جومردوں کے لیےعورت کی طرف رغبت کا باعث هو بخواه وه زینت پیدائش هوجیسے حسین آ واز ،جسمانی خوبصورتی ،خوش خرامی وغیره ،خواه وه زینت کسبی هوجیسے خوبصورت لباس ،زیورات ، پاؤڈر ، غازه ،سرخی وغیره۔ایسا بنا و سنگھار جوشریعت کی حدود میں ہوجائز ہے بشرطیکہ نامحرموں کے سامنے نمائش مقصود نہ ہو۔

مفتی محمضیل خان قاوری بر کاتی رحمة الله علیه اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ: ' دجسم کےوہ حصاس حکم سے مشتنیٰ ہیں جواگر چہزینت کےمواقع ہیں کین انکے چھپائے رکھنے میں عموماً حرج اور زحمت ہے جیسے چہرے کی نکیا ، ہتھیلیاں اور پاؤں ، کیونکہ

سرمہ لگا تا چېرے کی اور خضاب یعنی مہندی لگا نا اورانگوٹھیاں پہننا ہتھیلیوں اورانگلیوں کی زینت ہیں اور بہت سی د نیاوی اوردینی ضرورتیں ایکے کھلا رکھنے پرمجبور کر دیتی ہیں۔اگرانکے چھیانے کا مطلقاً ہرحال میں تھم دیا جائے تو عورتیں بڑی دشوار یوں میں پھنس جا ئیں اسلیے انہیں بیرعایت دی گئی کہاہے محرم رشتہ داروں مثلاً باپ بیٹا بھائی

چپاموں داداناناخسراور داماد وغیرہ کےسامنےاپنے جسم کا وہ حصہ کھلا ر کھائتی ہیں جسے کھلا ر کھے بغیروہ خانگی امورانجام نہیں دےسکتیں۔ جیسے آٹا گوندھتے وقت آستینیں چڑھالینا یا گھر کا فرش دھوتے وقت شلوار کے پانچے ذرااو پر چڑھالینا کہ جسم کے بیرحصےاگر چہزینت کےمواقع ہیںکین ان کا'' ہرایک سے'' ہرحالت میں چھپائے رکھنا حرجِ عظیم اور ہاعثِ زحمت ہے۔

اسی لیے حنفی فقہاء ومفسرین کے یہاں چہرہ اور کیب دست (ہتھیلیوں) اور پیروں کے دیکھنے کی اجازت ملتی ہے۔لیکن خیال رہے کہان اعضاء کی طرف نظر کرنا یا انکا کھولےرکھناصرفاورصرفایصورت میں جائز ہے کہ کسی فتنہ کا اندیشہ نہ موور نہ چپرہ تو چپرہ کٹِ دست کا دیکھنااوراس پرنظر جمانا بھی جائز نہیں''۔( چا دراور چار دیواری

ص۱۲۳) مزید فرماتے ہیں،''کسیعورت کے لیے جائز نہیں کہاہیے حسن و جمال اور آ رائش وزیبائش اور بناؤسٹگھار کی نمائش کی خاطر بھاڑ کی طرح منہ کھولے پھرے اور آ وار ہ

گردول کی نگاہوں کودعوتِ نظارا دے،لغزشوں کا سامان فراہم کرےاوراسلامی معاشرے کوداغدار بنائے ۔خلاصہءکلام بیہے کہ چہرہ،ہتضیلیاں اور پاؤں، بیتنیوں اعضاء ستر میں داخل نہیں ، انکاچھیا نافرض نہیں مگراجنبیوں کے لیے کھلار کھناضرور حرام ہے'۔ (الیفاّص ۱۲۴) چہارم: آ قا ومولی ﷺ کاارشاد ہے،''عورت ،عورت ہے یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نگلتی ہےتو اسے شیطان جھا نک کردیکھتا ہے''۔ (ترندی) یعنی نامحرم عورت کو

و کھناشیطانی کام ہے، یوں بھی کہاجاسکتا ہے کہ شیطان بدکاروآ وارہ مردوں کوعورت کی طرف مائل کرتا ہے اوروہ بدنظری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ چونکہ عورتوں میں آ رائش وخودنمائی کا شوق جلدی پروان چڑھتا ہےاور بیشوق اگر مخصوص اسلامی حدود کا پابند نہ رہےتو معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی پھیلنے گلتی ہےاسلیے

الله تعالیٰ نےمسلمانعورتوں کو نگاہ کی حفاظت،عصمت و پارسائی کی حفاظت اور بناؤسنگھار چھپانے کے احکام دینے کے بعد مزیدتا کیدفر مائی کہ وہ اپنی چا دریں یا دوپٹے ا پے سینوں پراوڑ ھے رکھیں تا کہ آ وار ہ لوگوں کی ہوسنا ک نظروں سے محفوظ رہیں اور معاشرے کی پا کیز گی بھی قائم رہے۔

اس آیت سےمعلوم ہوا کہ سر،گردن اورسینہ چھپانا فرض ہے۔عورتوں کو چاہیے کہ وہ دبیز کپڑے کے دویٹے یا چاوریں سروں پراسطرح اوڑھیں کہا نکا ایک حصہ پشت پر ر ہے اور دوسرا سینے پر۔اسطرح سر کے بالوں کی رنگت بھی نظرنہیں آئے گی اور کمر، گردن ، کان ، گلا اورسینہ بھی عریاں نہ رہیں گے۔بقول مفتی صاحب،'' گویا مسلمان

ہیا گرذ ہن نشین رہے تو یہ بات بآسانی آ دمی مجھ سکتا ہے کہا ہے باریک گھاس پھوس دو پٹوں کا استعمال جن سے بالوں کی رنگت اور سینہ وغیرہ کی ساخت جھلکے، جومقصدِ شرع

کو پورانہیں کرتے ،توا نکا پہننا نہ پہننا برابر ہے۔پھربھی رسول الٹھانے کی شریعتِ مطہرہ نے اسے ہماری کج مج عقل وقہم پر نہ چھوڑا بلکہ صاف تصریح فر مادی۔

ابودا وُدشریف میں حضرت دحیے کلبی رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس مصر کی باریک ململ آئی۔ آپ نے ایک کلڑااس میں سے مجھے دیااور فر مایا،''ایک حصہ کا اپنے لیے کرتا بنالواورا بک حصدا پنی بیوی کودے دو کہ وہ دو پٹہ بنالے۔ مگراہے بیجنا دینا کداسکے نیچا بک اور کپڑ الگالے تا کہ جسم کی ساخت اس سے نہ جھلکے''۔ (جا دراورجارد بواری مس۱۲۶)

آ قا ومولی الصلی نے حضرت اساءرضی الله عنها سے فرمایا ''عورت جب بالغ ہو جائے تو اسکےجسم کا کوئی حصہ سوائے چبرے اور ہتصلیوں کےنظر نہ آئے''۔ (ابوداؤد )اسی طرح عورتوں کو چست کپڑے پہننا، جن ہےجہم کا نقشہ پنج جائے اوراعضاء کی بیئت نمایاں ہو، بالکل ناجائز اورایسی حالت میں مردوں کوانکی طرف دیکھناحرام ہے۔

پنجم: زمانهء جاہلیت میںعورتیں یازیب وغیرہ پہن کر جب مردول کے قریب سے گز رتیں تو دانستہ اپنے یا وَل زمین پر مارتیں تا که مرداس آ واز کوئن کرا نکی طرف متوجہ ہوں۔اسلام نے ایسی تمام ذلیل واشتعال انگیز حرکات پر پابندی لگا دی جومعاشرے میں بےحیائی پھیلانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ نیزمسلمان خواتین کو پیغلیم دی کہاگر

مجھی شرعی عذر کی بنا پرگھرہے باہر نکلنا پڑے تو شریعتِ مطہرہ کے مطابق ستر پوشی کر کے وقار وسنجیدگی کے ساتھ لکلنا اور ہراس چیز سے بچنا جو نامحرموں کوتمہاری طرف متوجہ و مائل کرنے کا باعث ہو۔

آ قاومولی ایکانی کاارشادِگرامی ہے،''وہ عورت جو بن سنور کرنامحرموں میں اِترااِترا کرچلتی ہے وہ قیامت کے دن مجسم تاریکی کی مثل ہوگی جہاں روشنی کی کوئی کرن تک نہ

ہو''۔(ترندی) مفتی محرخلیل خاں قادری برکاتی فرماتے ہیں،'' حدیث شریف میں ہے کہاللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں کرتا جس کیعورتیں جھانجن (آ واز والا زیور ) پہنتی ہوں''۔اس

سے میں جھنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز دعا قبول نہ ہونے کاسبب ہے تو خاص عورت کی آواز اوراسکی بے پردگی کیسی تباہی کا باعث ہوگی؟''۔ (سنی بھشنی زیور حصد دوم ص

سے مقصود ہرایسی حرکت، ہرایسےاقدام اور ہرایسے فعل سے روک دیناہے جواجنبی مردوں کی رغبت اور دلکشی کا باعث ہواور جوعورتوں کو نامحرموں کی توجہ والتفات کا مرکز بنا دے۔ای لیےشوخ رنگ، بھڑک دارلباس استعال کرکے یا تیزخوشبولگا کرعورتوں کا مجمعِ عام میں جانا، یاا یسے چست ملبوسات زیب تن کر کےاجنبیوں میں گزرنا جن سے بدن کی ساخت نمایاں ہو،شریعتِ مطہرہ کوایک آنکھ،ایک آن کے لیے پیندوگوارانہیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہافضل الصلو ۃ والتسلیم نےعورتوں کو تھم دیا کہ'' وہ خوشبولگا کر

گھروں سے باہر نظیں حتیٰ کہ سجدوں میں بھی تیزخوشبولگا کرنماز پڑھنے کے لیے نہ جا کیں''۔ ابودا ؤدوا بن ماجه میں مروی ہے کدایک عورت مسجد سے نکل کر جار ہی تھی۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اسکے پاس سے گذر ہوا تو آپ نے اسے روک کر دریافت فرمایا ،

اے خداوندِ جباری بندی! کیا تومسجدے آ رہی ہے؟ عرض کیا، جی ہاں۔ارشا دفر مایا، میں نے اپنے محبوبِ اکرم ابوالقاسم ﷺ کو بیفر ماتے سناہے کہاللہ تعالی اس عورت کی نماز قبول نہیں فرما تا جومبحد میں تیز خوشبولگا کر جائے ، جب تک وہ گھر آ کرغسلِ جنابت نہ کرلئ'۔ امام ترندی نے روایت کی کہ حضور ملاہ '' جو عورت عطرا گا کر ( یعنی کسی تیزخوشبو میں خود کو بسا کر ) مردوں کے مجمع سے گزرے تا کہ لوگ اسکی خوشبو سے لطف اندوز

ہوں(اور ظاہر ہے کہ تیز خوشبوؤں میں بس کرمر دوں میں سے گزرنااسی مقصد سے ہوتا ہے ) تو وہ عورت الیں اورالیی (لیننی زانیہ ) ہے''۔ مذکورہ آیت کریمہ سے بیہ بات بھی مستنبط ہوتی ہے کہ جب زیور کی آ واز کاغیروں کے کانوں تک پہنچانا شریعتِ مطہرہ کو ہرگز پسندنہیں، بلکہ وہ اسکے چھیانے کا اس قدر

اہتمام کرتی ہےتو خوداسکی آ واز کاغیروں کے کانوں سے تکرا ناکس قدر ناپندیدہ ہوگا، پھر جب اسکی آ واز چھپانے کے قابل نہ ہوگی کهاصل فتنه کا باعث توشکل وصورت ہی ہے....

بند کر دیا ہے۔ایک طرف تو بیاحتیاطیں اور پابندیاں ہیں اور دوسری طرف گانے اور طرح کے سریلے باجوں کے ساتھ گانے ہی کی نہیں بلکہ مر دوعورت کے مشتر کہ

ناج كي آزادياں ہيں! دونوں زندگيوں كے نتائج بالكل ظاہر ہيں'۔

الله الله!عفت و پارسائی اور پا کدامنی کاکس قدرا ہتمام ہماری شریعتِ مطہرہ میں ہےاورفتنہ وشرکے کیسے کیسے درواز وں، دراز وں اورسوراخوں کو ہماری شریعتِ کاملہ نے

آ پاس آیت کی تغییر میں رقمطراز ہیں،'' آیت کریمہ کا طرزِ خطاب صاف بتار ہاہے کہ میے ممانعت صرف پاؤں میں پہننے والےزیورات کی آ واز تک محدود نہیں بلکہ اس

﴿ چِرے کے بردے کی شرعی حیثیت ﴿

قبل ازیں سورہ نور میں سترعورت سے متعلق احکام بیان کیے گئے اب ہم خاص حجاب سے متعلق گفتگو کرتے ہیں تا کدان خواتین کی غلط فہمی دور ہوجائے جو کہتی ہیں کہ چہرے

ارشاد ہاری تعالیٰ ہوا،''اے(غیب بتانے والے) نبی!اپنی بیبیوں اورصا جزادیوں اورمسلمانوں کی عورتوں سے فرمادو کہاپنی چا دروں کا ایک حصہ اپنے منہ پرڈالے رہیں

یہاں ضمناً بیہ بات عرض کرتا چلوں کہ بعض جہلاءاوراہل بیت اطہار کے دشمن صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بنتِ رسول ہونے کے مدعی ہیں اور نبی کریم اللہ ہے کہ دیگر تین

صاحبزادیوں کاانکارکرتے ہیں۔ مذکورہ آیت کریمہ پرغور سیجیاس میں لفظ'' بَنَا تِک'' آیا ہے۔قر آن کریم نے بنت(ایک بیٹی)نہیں کہا بلکہ جمع کالفظ بنات استعال فرمایا

جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آقاومولی فاضح کی ایک سے زیادہ صاحبز ادیاں تھیں سے حروایات سے ثابت ہے کہ حضوتا فیصلے کی چارصا حبز ادیاں تھیں،حضرت زینب،حضرت

شیعہ فرقہ کی معتبرترین کتاب اصول کافی ہے بھی یہ بات ثابت ہے۔اس میں تحریر ہے کہ'' حضرت خدیجہ(رضی اللہ عنہا) کیطن سے حضور کی بیاولا دپیدا ہوئی بعثت سے

ہے ہم اس لیے دیا گیا تا کہلوگوں کومعلوم ہوجائے کہ بیہ بدکارعورتیں نہیں ہیں کیونکہ جوعورت چہرہ چھیار ہی ہے حالانکہ بیستر میں داخل نہیں تو اس سے بیتو قع کیسے کی جاسکتی

ان دلائل سے ثابت ہوگیا کہ سلمان عورتیں جب کسی شرعی ضرورت کے تحت گھرہے باہرتکلیں توا نکا ساراجسم کسی بڑی چا دریا برقعہ سے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، چہرہ بھی حجاب

میں چھیا ہوا ہو،صرف آئکھیں کھلی رکھنے کی اجازت ہے جبیبا کہ حضرت ابن سیرین رضی اللّٰہ عنہ نے حضرت عبیدۃ السلمانی رضی اللّٰہ عنہ سے (جوفقیہ تابعی تھے ) روایت کیا

(اصول کافی جام ۱۳۹۹مطبوعه تهران)

رقيه،حضرت ام کلثوم اورحضرت فاطمه رضی الله عنهن \_ (سيرت ابن هشام ج اص۲۰۲،طبقات ابن سعدج اص۱۳۳،الاستيعاب ج ۲ص ۱۸)

سوال: لبعض خوا تین کہتی ہیں کہ چیرے کا پر دہ کرنے کا قرآن وحدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے۔آپ فرمایئے کہ موجودہ دورکے نقاضوں کو مدنظرر کھتے ہوئے پر دے کے

جواب: پہلی بات توبید بن شین رکھے کہ میں دین اسلام کےمطابق عمل کرنا جا ھے نہ ریکہ ہم دین اسلام کواپنی مرضی کےمطابق و ھالنے کی آرز وکریں۔ باری تعالیٰ کاارشادِگرامی ہے،'' جو تھم نہ مانے اللہ اوراسکے رسول کا وہ بیشک صرح گمراہی میں بھکا'۔ (الاحزاب:٣٦) کنزالایمان)

دوسری جگه به یکم فرمایا گیا،"اورجو پچه رسول تههیں عطافر مائیں وہ لواورجس ہے منع فر مائیں بازرہو''۔ (الحشر: ۷، کنزالایمان)

کے بردے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔رب کریم حق کو سجھنے اور اس بڑمل کرنے کی تو فیق عطا کرے آمین۔

،بیاس سے نزد یک ترہے کہ انکی پہیان ہوتو ستائی نہ جائیں''۔ (الاحزاب:۵۹،کنزالایمان)

به مدعی لا کھ یہ بھاری ہے گواہی تیری

دلیل ہے کہ جوان عورتوں کو نامحرموں سے چہرہ چھیانے کا حکم ہے۔ (احکام القرآن ج ۱۳۵۸)

ہے کہ وہ اپناستر غیر کے سامنے ظاہر کرنے پر راضی ہوگی۔ (تفسیر کبیرج۲ ص ۵۹۱)

پہلے قاسم، رقیہ، زینب، ام کلثوم، اور بعثت کے بعد طیب، طاہر اور فاطمہ علیہا السلام''۔

اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف لوشتے ہیں۔ مذکورہ آیت کی تفسیر میں سید انمفسر ین سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ، اپنی چا دریں اپنے چہروں پر لٹکا ئیں یعنی چہرہ چھپالیں اور چا دروں کواس طرح اوڑھیں کہ سینہ شکم ، پشت اور گلا ڈھکار ہے ، بیاسلیے بہتر ہے کہوہ پیچانی جا ئیں کہ بدکارنہیں ہیں۔ ( تنویرالمقیاس زیر

احكام پركس حدتك عمل كياجانا حاصي؟

آيت لإا) حضرت قاده،ابن جربرطبری،ابن ابی حاتم اورابن مردوبدرهم الله نے بھی اس آیت کی بہی تفسیر بیان کی ہے۔علامہ ابو بکر بصاص رحمہ الله فرماتے ہیں، بیآیت اس بات کی

امام رازی رحمة الله عليه رقمطرازين،

ہے۔علامدابن حیان فرماتے ہیں کہ اندلس میں مسلمان عورتیں اسطرح پر دہ کرتی ہیں کہ انکاسارا چرہ چھیا ہوتا ہے صرف ایک آ نکھ کھی ہوتی ہے۔ (بحرمیط) موجودہ دور کے حالات وواقعات کے تناظر میں دیکھا جائے تو عورت کوشدید مجبوری کے سوا گھرہے باہر لکلنا ہی نہیں جا ہیے،اسی میںعورت کی بھلائی اورعصمت وآبر و کی

سلامتی ہے۔اللّٰد تعالیٰ عز وجل کاارشاد ہے،''اپنے گھروں میں گھہری رہواور بے پر دہ نہرہوجیے آگلی جاہلیت کی بے پردگ''۔(الاحزاب:۳۳۳، کنزالایمان) اگلی جاہلیت سے مراداسلام سے قبل کا زمانہ ہے ،اس زمانہ میں عورتیں اتر اتی نکلتی تھیں اور اپنی زینت ومحاسن کا اظہار کرتی تھیں تا کہ غیر مردد بیکھیں \_لباس ایسے پہنتی تھیں

جس سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں اور پچھلی جاہلیت سے آخری زمانہ مراد ہے جس میں لوگوں کے افعال پہلوں کی مثل ہوجا کیں گے۔ (تغییر خزائن العرفان)

حضرت عا ئشەرضى اللەعنىها كى بارگاہ میں بىنىو تىمىمى قبىلے كى چىدعورتىن آئىس جنہوں نے بارىك لباس پېہنا ہوا تھا آپ نے ان سے فرمايا،اگرتم ايمان والى عورتيس ہوتو جان لو

کہ بیلباس مومنعورتوں کانہیں ہےاورا گرتم مومن نہیں ہوتو پھر جو جاھوکرو۔ (تفسیر قرطبی ) حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بیار شاد گرا می بھی پیش نظرر کھیے کہ جب ان سے

پوچھا گیا،عورتوں کے لیےکون ی بات سب سے بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا،'' ندوہ غیر مردوں کودیکھیں اور ندبی غیر مردانہیں دیکھیں'' یہ http://www.rehmani.net (سنی بهشتی زیورص ۲۰۴ بحواله دار قطنی) اعلی حضرت امام احمد رضامحدث بریلوی رحمة الله علیه امام فقیه ابواللیث اور فتخ القدیر وغیره کتب فقه کےحوالے سے لکھتے ہیں کہ شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی ہیوی کوسات مواقع پرگھرے نکلنے کی اجازت دے۔

بار، دن ہی کے وفت میں )،۵۔ اگر دایہ ہویا ۲۔ مردہ نہلانے والی ہویا ۷۔ اسکا کسی دوسرے پرخق ہویا دوسرے کا اس پرخق ہو۔ ان آخری تین صورتوں میں بااجازت اورضرور تابلاا جازت بھی نکل سکتی ہے، حج بھی اسی حکم میں ہےان مواقع کےعلاوہ اجنبیوں (اورغیرمحرم رشتہ داروں) کی ملا قات، انکی عیا دت اورائے یہاں تمی یاشادی میں شرکت کے لیے شوہراجازت نہ دے اگراجازت دی تو دونوں گنامگار ہوں گے۔ (جمل النور فی نہی النساء من زیارۃ القبور)

ا۔والدین یاان میں ہے کسی سے ملاقات (ہفتہ میں ایک بارون مجر کے لیے )۲۔ان کی عیادت ،۳۔ان کی تعزیت ،۴۔ دیگرمحرم رشتہ داروں سے ملاقات (سال میں ایک

اب قرآن وسنت سے پیش کروہ ولائل کی روشنی میں پردے سے متعلق احکام کا خلاصہ ملاحظہ فرما کیں۔

ا۔خواتین جب کسی شری ضرورت سے باہرکلیں تو پہلے اپناجیم کسی بڑی چا دریا برقعہ ہے اچھی طرح ڈھانپ لیں اور چپرہ بھی چھپالیں ،صرف آئیمیں کھلی رکھنے کی اجازت ۲۔ یہ بھی خیال رکھیں کہا نکا بناؤسنگھارکسی پر ظاہر نہ ہونے یائے۔اس میں ہروہ چیز آ جاتی ہے جوغیر مردوں کے لیےعورت کی طرف رغبت کا باعث ہوجیسےخوشبو، زیور، ناز

وا داسے چلنا اور پردے کے لیے اور هی گئی جا در کامنقش وجاذب نظر ہوتا وغیرہ کہ بیسب باتیں مردوں کومتوجہ کرنے کا باعث ہوتی ہیں۔ ۳۔عورت کہیں تنہا نہ جائے اسکے ساتھ محرم ہونا چاہیے۔شریعت مطہرہ نے حج جیسی عظیم عبادت کی ادائیگی کے لیے بھی عورت کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری قرار دیا ہے۔اس پُرفتن دور میں احتیاط کا نقاضا یہی ہے کہ عورت گھرہے باہر کہیں بھی جائے محرم ساتھ ہو۔حدیث شریف میں آیا ہے، جب کوئی مردغیرعورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے

وہاں تیسراشیطان ضرور ہوتا ہے۔ (ترندی) یعنی مردوعورت کی تنہائی میں ملاقات کے وقت شیطان ضروراثرا نداز ہوتا ہے۔ مجد دِدین وملت امام اہلِ سنت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی قدس سرہ اپنے ایک فتوے میں فرماتے ہیں ، فتنہ وہی نہیں کہ عورت کے دل سے پیدا ہو، وہ بھی ہےاور سخت تر ہے جس كا فاسقول سے عورت يرانديشه مو، يهال عورت كى صلاح كيا كام دے گى؟ (جمل النور)

دوسری جگہ فرماتے ہیں،''سلنی پارساہے ہاں! پارساہے قبا رّک اللہ(اللہ اسکی پارسائی میں برکت دے) مگر جانِ برا در! کیا پارسا کیں معصوم ہوتی ہیں؟ کیا صحبت بکڑ میں اثر نہیں؟ .....عورت کاعورت کے ساتھ ہونا زیادت عورت ہے نہ کہ حفاظت کی صورت ،سونے پر جتنا سونا بڑھاتے جائے محافظ کی ضرورت ہو گی نہ ریہ کہ ایک تو ڑا

دوسرے کی نگہداشت کرے'۔ (مروح النسا کخروج النساء)

روگی کچھلا کچ کرے، ہاں چھی بات کہؤ'۔ (الاحزاب:۳۲، کنزالا بمان)

ہ۔عورت کسی نامحرم کےساتھ نہ چھوئے اسلیےعورت کسی ایسی جگہ ہرگز نہ جائے جہاں مردوعورت کا آ زادا نہاختلاط ہواور جوم کے باعث نامحرموں سےجسم فکرانے کا احتمال ہو۔حضرت ابواسیدانصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آ قا ومولی تیافتہ نے عورتوں سے فرمایا،''تم راستے کے درمیان میں نہ چلو بلکہ کناروں پر چلا کرؤ''۔اس ارشاد

مبارک کے بعدعورتیں دیواروں کے ساتھ چلتیں یہانتک کہا تکے کپڑے دیواروں کے ساتھ لگ رہے ہوتے تھے۔(ابوداؤد) ۵۔عورت کی آ وازاورلہجہ کی قدرتی نرمی اورنزا کت مرد کی نفسانی خواہشات ابھار نے کا باعث بن سکتی ہے۔اسلیےعورتوں کو چاہیے کہ جب کسی نامحرم سے کسی حقیقی ضرورت کے تحت گفتگو کرنی پڑے تو پوری احتیاط سے سادہ لیجے میں بفتد رِضرورت بات کریں۔جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے،''اگر اللہ سے ڈروتو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا

نہایت سادگی ہے کی جائے ،عفت مآب خواتین کے لیے یہی شایان ہے۔ (خزائن العرفان)

# ⇔کیا ہے پردگی ہماری ضرورت ہے؟ ☆

صدرالا فاضل فرماتے ہیں،اگرکسی ضرورت کے تحت غیرمرد ہے پسِ پردہ گفتگو کرنی پڑے تو کوشش کرو کہ لہجے میں نزاکت نہ آنے پائے اور بات میں لوچ نہ ہو، بات

سوال: کبعض لوگوں کا خیال ہے کہ موجود ہ ترقی یافتہ دور میں بے پردگی ہماری ضرورت بن چکی ہے مخلوط محافل میں لڑکیوں کو آ رائش وزینت کے ساتھ لے کرجا نمیں گے تو ائے لیےرشتے آئیں گے،ویسے بھی چا دریادو پشہنہ لینا کوئی کفرواسلام کامسئلہ تونہیں ہے۔قرآن وسنت کی روشنی میں اس خیال کی کیا حیثیت ہے؟

جواب: سب سے پہلے توبیہ جان کیجیے کہ شریعتِ مطہرہ کے کسی بھی تھم کی تو بین یا اسے ہلکا جاننے کا کیا تھم ہے! صدرالشریعہ کیسے ہیں،'' کسی مخص کوشریعت کا تھم بتایا کہ اس معاملہ میں میتھم ہے،اس نے کہا،ہم شریعت بڑمل نہیں کریں ہے ہم تورسم کی پابندی کریں گے۔ایسا کہنا بعض مشائخ کے نز دیک نفر ہے''۔

(بهارشر بعت جلداول حصه نم ص۳۳ بحواله فتأوی عالمگیری)

اب شرم وحیاا ورغیرت کے متعلق قرآن وسنت کے انوار ملاحظہ فرمایئے۔ارشادِ ہاری تعالیٰ ہوا،

صبيبِ كبريا عظافة كافرمانِ عاليشان ہے،''غيرت ايمان كى علامت ہے اور بے غيرتى نفاق كى نشانى ہے''۔ (بيہق)

''تم فرماؤمیرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائیں جوان میں کھلی ہیں اور جوچھپی''۔(الاعراف:۳۳، کنزالایمان)

ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ایمان والے غیرت مند ہوتے ہیں اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہر و پوشیدہ تمام بے حیائیوں سےنفرت کی جائے اور بے پردگی توالی کھلی بے حیائی ہے کہ حدیث یا ک میں ارشاد ہوا،'' (بلاعذر شرعی ) نامحرم کود کیھنے والے پراور

مفتی محمطلیل خاں قا دری فر ماتے ہیں،'' کہاں تو شریعت مطہرہ کی بیتا کید کہ عورت ہلکی خوشبواستعال کرے کہ تیز خوشبو سے غیر مرداسکی

جانب متوجہ ہونگے اور کہاں بیبا کی وخودنمائی کی بینمائشیں کہ آ دھےسر کے بال اور کلائیاں اور پچھ حصہ گلے یا پنڈلی کا کھلا رہنا تو گویا کوئی عیب ہی نہیں ۔اورزیادہ بانکین ہوا،نمائش کا شوق بڑھا تو دو پٹہڈ ھلکا ہوا، کریب یا جالی یا باریکے ململ یا نازک وائل یا اورایسے ہی

''عورتوں کو بالا خانوں(او پری منزل) پر نه رکھو'' که نامحرموں کی نظریں ان پر بیا انکی نظریں ان پر پڑیں گی ،اور کہاں سینما تھیٹر ، پاپ

(سنی بهشتی زیور حصه دوم ص ۲۰۷،۲۰۱)

حضرت ابو ہر ریرہ رض ملہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا،'' دوز خیوں میں دوگروہ ہیں۔ان میں ایک انعورتوں کا ہے جو

دلوں سے سلب اس نے کر لیا ہے نور ایمانی

خیالی روشن، روش خیالی آج کل کی ہے

بظاہرتو کپڑے پہنتی ہیں مگرحقیقت میں ننگی ہیں یعنی اس قدر باریک اورالیی لاپرواہی سے کپڑے پہنتی ہیں کہا نکابدن چمکتا ہےاور

کہیں سے کھلا ہوتا ہے کہیں سے چھیا ہوا۔وہ خود بھی دوسرے مردوں کی طرف رغبت کرتی ہیں ( کہ بنا وُسنگھارکر کے دوسروں کا دل

لبھاتی یاسر سے دوپٹہا تارڈالتی ہیں تا کہ دوسرےا نکا چہرہ دیکھیں )اور مٹک مٹک کرچلتی ہیں ( تا کہ دوسروں کوفریفتہ اوراپنی طرف

مائل کریں) یہ عورتیں ہرگز جنت میں داخل نہ ہونگی اور جنت کی خوشبوبھی نہ یا ئیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سےمعلوم ہوجاتی

دوسری جگہارشادہوا،''اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مندنہیں اسی لیےاس نے ظاہری و پوشیدہ ہرفتم کی بے حیائیوں کوحرام فر ما دیا ہے''۔

ايك اور حديث پاك ميں فرمايا گيا،''ايمان اور حيا دونوں سأتھى ہيں جب ايك يعنی حيا چلی جائے تو دوسرا يعنی ايمان بھی چلا جا تا

گھراوریارکوںکلبوں میں بیعریا نیاں اور بدلحاظیاں ہے

چڑھتی آ وارگیاں! کہاں تو حدیث میں غیروں کے گھر تو غیروں کے گھر، جہاں نہا پنا قابونہا پنا گذر،اینے مکانوں کی نسبت آیا کہ

دوقدم کے فاصلے پر جاناممنوع ونا جائز اور کہاں سیرتماشے، باہے تاشے کی محفلوں میں مجلسوں میں بڑھتی ہوئی بے حیائیاں اور پروان

کپڑوں کالباس،کرتے قمیص، جمپر فراک جس سے بدن کی رنگت چکے اور اسی حالت میں انکاغیروں میں جانا،اجنبیوں میں پھرنا، غیرمردوں کےساتھ بازاروںاورعام گذرگاہوں میںخریدوفروخت کرنا؛ کہاںتوعورتوں کااپنےمحلّہ کی مسجد میں گھر کے دروازے پر

جے دیکھا جائے اس پربھی (جبکہ وہ قصداً خودکودکھائے) دونوں پراللہ کی لعنت ہے'۔ (مشکوۃ)

ہےاوردوردورتک پھیلتی ہے'۔ (مشکوۃ)

(بخاری مسلم)

ہے'۔(مشکوۃ)

بیٹیوں کی بے پردگی پرراضی ہوکرغیرت ِ ایمانی سےمحروم ہو جاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کوعورتوں پر حاکم بنا کرفضیلت عطا فر مائی ہے۔بعض جگہ ریجھی دیکھا گیاہے کہ بیوی نیک ہےاور غیرت ایمانی سےمحروم شوہراسے بے پر دگی پرمجبور کرتا ہےا *ہے خ*ض کو رحمتِ عالم ﷺ نے دیوث کہااور فرمایا کہ دیوث پر جنت کی خوشبوحرام ہے۔ (مشکوۃ)

ہمارےمعاشرے میں اکثریت ایسےلوگوں کی ہے جواپنی بیوی کے کہنے پرخلاف شرع کاموں کاار تکاب کر ﷺ (rshman) ہیں بیونی الول

بے بردہ جو کل نظر آئیں چند پیباں اکبر زمیں میں غیرتِ قومی سے گڑ گیا یوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا سوال میں مٰدکورہ خیال کہ بیٹیوں کوزیب وزینت کے ساتھ بے پردہ رکھنے سے رشتے آتے ہیں،شیطان کا دھوکہ ہے۔اگرمحض اس قشم

کی نفسانی خواہشات اورلغوتا ویلات کے ذریعے حرام کوحلال کیا جانے لگے تو پھرشری احکام بدلنے کامبھی نہتم ہونے والاسلسلہ جاری ہوجائے گا۔مزیدیہ کہجس شادی کے لیے بنیا دحرام کام پر رکھی جارہی ہواسکے بارے میں تو یہی کہا جاسکتا ہے کہ:: جوشاخ نازك بيرة شيانه بنے گانا يائيدار موگا!

ہاں البتہ اچھے رشتے کے لیے شریعتِ مطہرہ کے مطابق ضرور کوشش کرنی جاہیے جواللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے وہ ضرور ملے گا۔اعلیٰ

حضرت امام احمد رضامحدث بريلوى مليدهة القوى فرمات بين،

'' دلہن کوسجانا تو مسلمانوں میں قدیم ہے رائج اور بہت ہی احادیث سے ثابت ہے بلکہ کنواری لڑ کیوں کوزیور ولباس ہے آ راستہ رکھنا

کہانکے رشتے آئیں پیھی سنت ہے بلکہ عورت کا قدرت رکھنے کے باوجود بالکل بےزیورر ہنا مکروہ ہے کہ بیمرد سے مشابہت ہے۔ ام المومنین حضرت عا ئشەصدیقه بنی مشرینا عورت کا بے زیورنماز پڑھنا مکروہ جانتیں اورفر ماتیں کہ پچھاور نہ ملے تو ڈورا ہی گلے میں

باندھ لے۔ بجنے والا زیورعورت کے لیےاس حالت میں جائز ہے کہ نامحرموں جیسے خالہ ماموں چیا پھوپھی کے بیٹوں، جیٹھ، دیور، بہنوئی کے سامنے نہ آتی ہواور نہ اسکے زیور کی جھنکار نامحرم تک پہنچے'۔ ( فتاوی رضوبیہ ) اعلیٰ حضرت من رائے کنواری لڑ کیوں کو زیور اورعمہ ہ لباس ہے آ راستہ رکھنے کی تلقین اسلیے فر مائی کہ خاندان کی دیگرخوا تین انہیں

دیکھیں گی تواپیخاٹرکوں کے لیےرشتہ کا پیغام دیں گی یا دیگر ملنے والوں کواس طرف مائل کریں گی اورشرفاء کے ہاں اس طرح رشتے

طے کیے جاتے ہیں۔ اب رہا بیسوال کہ کیا شادی ہے قبل لڑ کا لڑ کی کو دیکھ سکتا ہے؟ اس مسئلہ کی وضاحت کے لیے قر آن وحدیث ہے چند دلائل پیشِ

ا كبراله آبادى نے خوب كہاہے،

خدمت ہیں۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے،''عورتوں میں ہے جو پسندآ ئے اس سے نکاح کرؤ'۔(النساء: ۳۰)اسآ بیت کریمہ ہےاشار تأ دیکھنے کی اجازت ملتی ہے کیونکہ پسند کرنا ویکھنے پرمنحصرہے۔ اسکی تائیدمندرجہ ذیل احادیث ہے بھی ہوتی ہے۔ایک شخص نے نبی کریم آلیکی کی بارگاہ میں عرض کی ، یارسول الڈوآلیکی ! میں ایک

انصاری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں ،آپ نے فرمایا،''اسے دیکھ لؤ'۔ (مسلم)

درمیان محبت والفت برا ھے گی'۔ (تر مذی) ان احادیث سےمعلوم ہوا کہ نکاح سے قبل عورت کی دینداری، پارسائی اورحسب نسب کےعلاوہ صورت کا بھی لحاظ رکھنا جا ہےاور اسکے لیےعورت کوشادی سے قبل دیکھے لینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ شادی کے بعدا گروہ پسند نہ آئی تو زندگی تلخ ہوجائے گی۔للہٰ ذاعام حالات میں شرعی تھم یہی ہے کہ نامحرم کو نہ دیکھا جائے کیکن شادی کے بعد کی تلخیوں فتنہ وفساد سے بیچنے کے لیے شریعت نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ جبعورت کی پارسائی ، دینداری اورحسب ونسب کے متعلق اطمینان ہوجائے توعورت کوایک نظر دیکھے لیا جائے اور دیکھنے میں بھی عورت کی شرم وحیاا وراپنے غیرت ووقار کو ملحوظِ خاطر رکھا جائے۔ ضمناً یہ بات عرض کرنا ضروری ہے کہ بعض لوگ غربت یا مال کی کمی کے باعث شادی نہیں کرتے ۔لڑ کی والے مالدارلڑ کا حا ہے ہیں تو لڑ کے والے بھی زیادہ جہیز والی لڑ کی تلاش کرتے ہیں۔حضور ﷺ کا فرمانِ عالیشان ہے،''عورت سے حیار چیز وں کی وجہ سے نکاح کیاجاتاہے مال ودولت،حسب نسب،حسن و جمال اور دینداری حمهیں جاہیے کہ دینداری کوتر جیے دؤ'۔ (بخاری،مسلم) حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کا ارشاد ہے،اللہ تعالیٰ نے تنہیں جو نکاح کا حکم فر مایا ہے اسکی اطاعت کرو،اس نے جوغنی کرنے کا وعده كياب بورافر مائے گا۔اللہ تعالی نے فرمایا ہے،''اگروہ فقیر ہوئے تواللہ انہیں اپنے فضل سے غنی كردے گا''۔ (النور:٣٣) (بهارشر بعت حصة فقم ص البحواله ابن الى حاتم)

ك'\_ (ابوداؤد)ايك صحابي سے سركارِ دوعالم الله في في فرمايا، "تم جس سے نكاح كرنا چاہتے ہواسے ديكھ لو،اس طرح تمہارے

اس آیت کریمہ سے اشارتا و یکھنے کی اجازت ملتی ہے کیونکہ پسند کرنا و یکھنے پر منحصر ہے۔اسکی تائید مندرجہ ذیل احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم آلیفی کی بارگاہ میں عرض کی ، یارسول اللہ آلیفیفی ! میں ایک انصاری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں ، آپ نے فرمایا ،'' اسے د کیرو''۔(مسلم) آقا ومولیٰ آلیفیفی کا ارشادِ گرامی ہے ،'' جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دینے لگے تو اگر اسکو دیکھنا ممکن ہوتو ضرور دیکھ لے''۔ (ابوداؤد) ایک صحابی سے سرکارِ دوعالم آلیفیفی نے فرمایا ،'' تم جس سے نکاح کرنا چاہتے ہوا سے دیکھ لو، اس طرح تمہارے درمیان محبت والفت

اب رہا بیسوال کہ کیا شادی ہے قبل لڑ کا لڑکی کود کیھ سکتا ہے؟ اس مسئلہ کی وضاحت کے لیے قرآن وحدیث سے چند دلائل پیشش شده مات ہیں ہے اس مسئلہ کی وضاحت سے لیے قرآن وحدیث سے چند دلائل پیشش شده میں میں اور مشالم

باری تعالی ہے، 'عورتوں میں سے جو پیندآ ئے اس سے نکاح کرؤ'۔ (النساء: ۳۰)

( ابودا ؤد ) ایک سحابی سے سرکارِ دوعا م ایک ہے کرمایا ، سم جس سے نکاح کرنا چاہتے ہوا سے دیکیرلو، اس طرح تمہارے درمیان محبت والفت بڑھے گی''۔(ترندی) ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نکاح سے قبل عورت کی دینداری ، پارسائی اور حسب نسب کےعلاوہ صورت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے اور اسکے لیے عورت کوشادی سے قبل دیکیے لینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ شادی کے بعدا گروہ پیندنہ آئی تو زندگی تلخ ہوجائے گی۔لہٰذاعام حالات میں شرع تھم یہی ہے

کہ نامحرم کو نہ دیکھا جائے کیکن شادی کے بعد کی تلخیوں فتنہ وفساد سے بچنے کے لیے شریعت نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ جب عورت کی پارسائی ، دینداری اور حسب ونسب کے متعلق اطمینان ہوجائے تو عورت کوایک نظر دیکھ لیا جائے اور دیکھنے میں بھی عورت کی شرم وحیااورا پنے غیرت ووقار کو ملحوظِ خاطر رکھا جائے۔ ضمنا میہ بات عرض کرنا ضروری ہے کہ بعض لوگ غربت یا مال کی کی کے باعث شادی نہیں کرتے ۔لڑکی والے مالدارلڑ کا جا ہے ہیں تو لڑکے والے

صمنا ہے بات طرش کرنا صروری ہے کہ مس توک طربت یا مال می سے باعث شادی ہیں کرنے سر کی والے مالدارتر کا چاہیے ہیں و بھی زیادہ جہیز والی لڑکی تلاش کرتے ہیں۔حضورا کرم آلیکٹے کا فر مانِ عالیشان ہے،''عورت سے چار چیز وں کی وجہ سے نکاح کیا جا تا ہے۔ مال و دولت،حسب نسب،حسن و جمال اور دینداری تمہیں چاہیے کہ دینداری کوتر جے دؤ'۔( بخاری مسلم ) حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے،اللہ تعالی نے تمہیں جو نکاح کا تھم فر مایا ہے اسکی اطاعت کرو،اس نے جو نی کرنے کا وعدہ کیا ہے پورا فر مائے گا۔اللہ تعالی نے فر مایا ہے،''اگر وہ فقیر ہو نگے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کردے گا''۔(النور:۳۳)

(بهادِشریعت حصهٔ هنم ص۱ بحواله ابن الی حاتم) باب چهارم: غیر شرعی رسمیں شادی بیاہ کی رسمیں ش

سوال: آج کل شادی بیاہ کےمواقع پرمختلف رسمیس رائج ہوگئ ہیں مثلاً پھولوں کا سہرا، اُبٹن مایوں،مہندی، مَری، بندوق سے فائرنگ، آتشبازی پٹا نے،ویڈیوفلم اور گانا ہجانا۔قرآن وسنت کی روشنی میں ان رسوم ورواج کی کیا حیثیت ہے؟

شریعت سے ثابت نہ ہواس وقت تک اُسے حرام یا نا جائز نہیں کہہ سکتے ؛ مگر بیضرور ہے کہ رسوم کی پابندی اس حد تک کرسکتا ہے کہ کسی حرام فعل میں مبتلا نہ ہو۔ بعض لوگ اس قدر پابندی کرتے ہیں کہ نا جائز فعل کرنا پڑے تو پرواہ نہیں مگررسم کا چھوڑ نا گوارہ نہیں۔مثلاً لڑکی جوان ہے اور رسوم اوا کرنے کو

جواب: صدرُ الشريعة فرماتے ہيں،رسوم کی بِناعُر ف پرہے، بيكوئى نہيں سمجھتا كەبەيشرعاً واجب ياسنت يامستحب ہيںللېذا جب تكسى رسم كىممانعت

روپہنہیں تو بیہ نہوگا کہرسمیں چھوڑ دیں اور نکاح کر دیں کہ سبکدوش ہوں اور فتنہ کا دروازہ بند ہو۔اب رسوم کے پورا کرنے کو بھیک ما نگتے ،طرح طرح کی فکریں کرتے ہیں اس خیال میں کہ ہیں سے قرض مل جائے تو شادی کریں برسوں گزار دیتے ہیں اور یوں بہت می خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔(بہارِشریعت حصہ ہفتم ص ۱۹)

اب ہم ان امور کا جائزہ لیتے ہیں جوسوال میں مذکور ہیں۔اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے رسوم کے متعلق دواہم قواعد بیان فرمائے ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے۔آپ فرماتے ہیں،شرع شریف کا قاعدہ ہے کہ جس چیز کوخدااوررسول اچھا بتا کیں وہ اچھی ہےاور جسے برا فرما کیں وہ بری،اور جس

سے سکوت فرما ئیں بعنی شرع میں نداسکی خو بی بیان ہوئی نہ برائی ، وہ اباحت اصلیہ پر رہتی ہے کداسکے فعل وترک میں ثواب نہ عماب۔ دوم :کسی سے مشابہت کی بنا پرکسی فعل کی ممانعت اسی وقت سچے ہے کہ جب فاعل کا ارادہ مشابہت کا ہو، یاوہ فعل اہل باطل کا شعار وعلامت خاصہ ہو دولہا دلہن کو اُبٹن لگانا، مائیوں بٹھانا جائز ہے (بشرطیکہ کوئی اورخلاف شرع امورجیسے گانا بجانا اور نامحرموں سےاختلاط وغیرہ نہ پائے جائیں )۔ دولھا کومہندی لگانا، ناجائز ہے۔ڈال ہُری کی رسم کہ کپڑے وغیرہ بھیجے جاتے ہیں جائز ہےالبتہ دولھا کورلیٹمی کپڑے پہننا پہنا ناحرام ہے۔ (بهاریشر بعت حصه فقتم ص ۷۱) فی زمانہ صرف مہندی کی رسم پرلاکھوں خرچ کردیے جاتے ہیں جو کہ اسراف وحرام ہے پھراس موقع پرعورتوں کا بن سنور کریے پردہ نامحرموں کے سامنے آناحرام.....مزید بید که گانا بجانا ہوتا ہے وہ بھی حرام.....تم بالائے ستم بید کہ ان تمام خرافات کی ویڈیوفلم بنائی جاتی ہے تا کہ بے پر دہ عورتوں کے ناچ گانے اور دیگر بے حیائیاں جب دل چاہے دیکھی جائیں ، ظاہر ہے کہ بیدویڈیوفلم بنانا اور بنوانا بھی حرام وسخت گناہ کا باعث ہیں۔ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نکاح کے اعلان کی خاطر بندوق سے چند فائر کرنا جائز ہے جبکہ کھیل کودیا فخر ومستی کے طور پر جائز نہیں۔آ تھبازی جس طرح شادیوں اورشب برات میں رائج ہے بیٹک حرام اور پورا جرم ہے کہ آسمیں مال کا ضیاع ہے۔قرآن مجید میں ایسے

جسکے سبب وہ پیچانے جاتے ہوں۔ یا اگرخو داس فعل کی ندمت شرع مطہر سے ثابت ہوتو اسے برا کہا جائے گا ورنہ ہر گزنہیں بہور اللاوس کالملبز والل

سب باتوں سے پاک ہے لہذا جائز ہے۔ (ہادی الناس فی رسوم الاعراس)

لوگوں کو شیطان کے بھائی فرمایا گیا،ارشاد ہوا،''اورفضول نہاڑا، بیشک (مال)اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں''۔(ہنی اسرائیل) شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ما ثبت بالسنۃ میں فرماتے ہیں،'' ہندوستان کے اکثر شہروں میں لوگ کھیل تماشے کے لیے آتشبازی کرتے ہیں اور پٹانے چھوڑتے ہیں، یہ بہت بری بدعتوں میں سے ہے'۔ ناچ اورگانے بجانے کی رسم کے متعلق صدرُ الشریعہ مولا ناامجدعلی قادری قدس سرۂ فرماتے ہیں ،اکثر جاہل گھرانوں میں رواج ہے کہ محلّہ کی یارشتہ

بارجھڑک دینا مگرقطعی ہندوبست نہ کرنا۔ بیوہ گندی ومردودرسم ہےجس پراللّٰدعز وجل کی صد ہالعنتیں اتر تی ہیں،اسکے کرنے والے،اس پرراضی

ہونے والے،اسکی مناسب روک تھام نہ کرنے والےسب فاسق و فاجر، مرتکب کبائر ،مستحقِ غضبِ جبار وعذابِ نار ہیں۔

فرمانبرداری نبین '(حدیث) (بادی الناس فی رسوم الاعراس)

دارعورتیں جمع ہوتی ہیںاورگاتی بجاتی ہیں بیرام ہے۔اول ڈھول بجانا ہی حرام پھرعورتوں کا گانا،مزید برآ ںعورتوں کی آ واز نامحرموں کو پہنچنااوروہ بھی گانے کی اوروہ بھی عشق وہجرووصال کےاشعار۔(بہارشریعت حصہ <sup>فق</sup>تم ص• ۷)

شیخ الاسلام اعلیٰ حضرت فاضلِ بریلوی رحمة الله علیه فر ماتے ہیں ،ایک نا پاک ملعون رسم جو بےتمیزاحمق جاہل گھرانوں نے ہندوؤں سے تیکھی یعنی فخش گالیوں کے گیت گوانااورمجلس میں حاضر مردوں اورعورتوں کو کچھے دارستانا ،سمدھیانہ کی عفیف یا کدامن عورتوں کوزنا کےالفاظ سے تعبیر کرنا کرانا

خصوصاً اس ملعون بے حیارسم کاعورتوں کے مجمع میں ہونا ،ان کا اس نا پاک فاحشہ حرکت پر ہنسنا قیقتے اڑا نا ،اپنی کنواری لڑکیوں کو بیسب پچھ سنا کر بدلحاظیاں سکھانا، بے حیابے غیرت خبیث بے حمیت مردوں کا اس شہدین کو جائز رکھنا بھی برائے نام لوگوں کے دکھاوے کوجھوٹ کیج ایک آ دھ

جس شادی میں ایسی حرکتیں ہوں مسلمانوں پرلازم ہے کہاس میں ہرگز نہ شریک ہوں ،اگر نا دانستہ شریک ہوگئے ہوں تو فوراً اسی وقت اٹھ جا ئیں اورا پنی ہیوی ہیسٹے ماں بہن کوگالیاں نہ دلوا ئیں فخش نہ سنوا ئیں ورنہ ریبھی ان نا پا کیوں میں شریک ہونگے اورغضب الہی سے حصہ لیں گے۔ (والعیاذ بالله تعالیٰ) ہرگز ہرگز اس معاملہ میں حقیقی بہن بھائی بلکہ ماں باپ کی بھی رعایت ومروت روا نہر کھیں کیونکہ '' خدا کی نافر مانی میں کسی کی

ناچ کے متعلق صدرالشریعہ رقمطراز ہیں، ناچ میں جن فواحش وبدکاریوں اورمحزبِ اخلاق باتوں کا اجتماع ہوتا ہے ایک ہیان کی حاجت نہیں ۔الیی ہی مجلسوں میں اکثر نوجوان آ وارہ ہوجاتے ہیں، دھن دولت بر باد کر بیٹھتے ہیں، بازار یوں سے تعلق اور برے برے نتائج رونما ہوتے ہیں اگر کوئی

ان بدكار يوں ہے محفوظ رہاتوا تناتو ضرور ہوتا ہے كہ حياوغيرت اٹھا كرطاق پرركھ ديتا ہے۔ (بہارشريعت ہفتم ص ا 2 ) ندکورہ بالا ناجائز رسموں کوابیالا زم مجھ لیا گیا ہے کہ گویاان کے بغیر شادی ہی نہ ہوگی ۔صدرالشر بعیدرقمطراز ہیں، ناچ، باجےاورآ تشبازی حرام ہیں، کون انگی حرمت سے واقف نہیں مگر بعض لوگ ایسے منہمک ہوتے ہیں کہ بیرنہ ہوں تو گویا شادی ہی نہ ہوئی بلکہ بعض تواتنے بیباک ہوتے ہیں کہ

اگرشادی میں بیحرام کام نہ ہوں تواسے تمی اور جنازہ سے تعبیر کرتے ہیں ( خدا کی پناہ ) بیہ خیال نہیں کرتے کہ بری رسم ایک تو گناہ اورشریعت کی مخالفت ہے دوسرے مال ضائع کرنا ہے تیسرے تمام تماشا ئیوں کے گناہ کا یہی سبب ہےاورسب کے گناہوں کے مجموعہ کے برابراس اسکیلے پر گناہ کابوجھ ہے (کہا گریدا ہے گھر گنا ہوں کے سامان نہ پھیلاتا تو آنے والے ان گنا ہوں میں مبتلانہ ہوتے )۔ (ایضاً) جواب: ﷺ الاسلام مجد دِ دین وملت امام اہلسنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کوبھی اینے فتاویٰ میں نہایت شخقیق وتفصیل کے ساتھ بیان فر مایا ہے اسکا خلاصتحریر کیے دیتا ہوں۔اعلیٰ حضرت فر ماتے ہیں،

شریعتِ مطہرہ نے نکاح کےاعلان کی غرض سے صرف دف بجانے کی اجازت دی ہے جبکہ اس سے تجاوز کر کے مکروہ کھیل اور شیطانی لذت حاصل کرنے کی حد تک نہ پہنچے۔اسی لیےعلاءنے بیرقیدلگائی کہ دف موسیقی کےقواعد پر نہ بجایا جائے ،سُر تال کی رعایت نہ ہواور نہ ہی اسمیں جھانج یا

تھنگر وہوں کہوہمستی لاتے ہیں اور نا جائز ہیں۔ دف کا بجانا مردوں کو ہرطرح مکروہ ہےاور نہ ہی ہیہ باعزت و باحیاعورتوں کوزیب دیتا ہے بلکہ نابالغہ چھوٹی بچیاں بجائیں اورا گراسکے ساتھ کچھسید ھےسادےاشعار یاسہرے کےاشعار ہوں جن میں نہ کوئی فخش مضمون ہونہ کوئی بے حیائی کا ذکر، نیفتق و فجور کی باتیں، نہ عورتوں میں

عشقیہ باتوں کے چربے،اورنہ ہی انکی آ واز نامحرم مردوں کو پہنچے غرض ہیر کہ ہر طرح منکرات اور فتنوں سے پاک ہوں تواس میں کوئی مضا کقتہیں۔ حضرت عا ئشەصدىقەرضى اللەعنهانے اپنى ايك رشتە دارغورت كا تكاح انصار ميں كرديا،حضوره الله الله الله الله الله الله كالمي كارخصت

کردیا؟عرض کی ، ہاں۔فرمایا،اسکےساتھ کسی گانے والی کو بھیجاہے؟عرض کی نہیں۔آتا ومولیٰ تنگیفیڈنے فرمایا،انصارکو گیت پسند ہیں،اچھا ہوتاا گر تم کسی کوساتھ بھیجے دیتے جو میگیت گاتے ،اتینا کہ اتینا کہ فحیانا و حیا کہ ہم تمہارے پاس آ ئے ہم تمہارے پاس آ ئے ،اللہ ہمیں زندہ

روایت میں ہے کہ عید کے دن دو بچیاں حضرت عا کشہرضی اللّٰدعنہا کے گھر دف بجا کر گیت گا رہی تھیں کہ حضرت ابوبکررضی اللّٰدعنہ تشریف لے

ر کھےاور تنہیں بھی زندہ رکھے۔(ابن ملجہ) نبی کریم ﷺ کاارشادگرامی ہے،حلال (نکاح)اورحرام (زنا) کے درمیان امتیاز آ واز اور دف سے ہے۔(احمد، ترندی، نسائی، ابن ماجه) ایک

آ ئے اورانہیں ڈانٹنے لگے۔آ قاومولی ایکیالیہ وہاں چا دراوڑ ھےآ رام فرماتھآ پ نے چہرہ اقدس سے چا در ہٹا کرفر مایا،اےابوبکر!انہیں پچھ نہ کہو کیونکہ آج عید کا دن ہے۔( بخاری)

بخاری شریف جلد دوم میں ہے کہ حضرت رہیج بنت معو ذین عفراء رضی اللہ عنہا کی شادی کے موقع پرحضور ﷺ تشریف لائے تو سیجھ بچیوں نے دف بجا کرشہدائے بدر کی شجاعت کے اشعار پڑھے۔اس حدیث کے تحت امام بدرالدین محمود عینی فرماتے ہیں،اس حدیث سے حاصل ہونے والے فوائدمیں سے ریجھی ہے کہ دف بجانا اور جائز گانے کے ذریعے نکاح کا اعلان کرنا جائز ہے تا کہ نکاح اور زنامیں فرق ہوجائے کیونکہ زنا خفیہ ہوتا

مرقا ۃ میں ہے کہوہ لڑکیاں حدِشہوت کونہ پنچی تھیں اورا نکے دف میں تھنگر ونہ تھے۔ بیحدیث نکاح کےاعلان کی غرض سےاور ولیمہ کے وقت دف بجانے کی دلیل ہے،بعض لوگوں نے ختنہ بحیدین ،سفرہے آ مداورا حباب کی خوشی کے اجتماع کوبھی اسی سے لاحق کیا ہے کیکن یہاں وہ دف مراد ہے جوا گلوں کے زمانہ میں ہوتا تھا اور ایسادف جس میں گھنگر وہوں وہ بالا تفاق ناجا ئز ہونا جا ہیے۔

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللّٰدعلیہ مروّجہ گانے بجانے کونا جائز وحرام قرار دیتے ہوئے فر ماتے ہیں ؟ ارشادِ باری تعالیٰ ہے،''اور کچھلوگ کھیل (تماشہ) کی باتیں خریدتے ہیں تا کہ اللہ کی راہ سے بھے اور اسے بنسی (مذاق) بنالیں،

النكے ليے ذلت كاعذاب بے " \_ (لقمن: ٢ ، كنزالا يمان) حضرت عبدالله بن مسعود،عبدالله بن عباس،امام حسن بصرى،سعيد بن جبير،عكرمه،مجابد،مكحول وغيرجم ائمه صحابه و تابعين رضى الله تعالى عنهم اجمعين نے اس آیت کریمہ میں 'لَهُوَ الْحَدِیْث' ( کھیل تماشہ کی بات ) کی تفییر گانے بجانے سے فرمائی ہے۔

گاناہےاُس خداکی شم جسکے سواکوئی معبور نہیں''۔ آپ نے بیہ بات تین بار فر مائی۔ بلکہ خود حدیث پاک میں حضورہ ﷺ کا ارشاد ہے، گانے والی عورتوں کوسکھانا اورا نکی خرید وفروخت کرنا جائز نہیں اورانکی قیمت حرام ہے۔ایسے ہی

ابوالصہباء کہتے ہیں کہ میں نے سیرناابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا،'' تھیل کی بات سے مراد

امام مجاہدنے جوسلطان المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کے جلیل و بزرگ شاگر دوں میں سے ہیں،اس آیت میں'' شیطان کی آواز'' کی تفسیر گانے بجانے اور مزامیر سے کی ہے۔ (ہادی الناس) حضرت ابن عباس رضی اللّه عنہما سے منقول ہے کہ جوآ واز اللّه تعالیٰ کی مرضی کےخلاف منہ سے نکلےوہ شیطانی آ واز ہے۔ (خزائن العرفان) بعض علاء نے گانے بجانے کو'' زنا کامنتز'' قرار دیاہے کیونکہ بینہ صرف خدا کی یاد سے غافل کرتا ہے بلکہ نفسانی جذبات پرایسے اثر کرتا ہے جیسے آ گ پرتیل ڈالا جائے۔تعجب تو بیہ ہے کہ بعض کلمہ گومسلمان بھی غیرمسلموں کی دیکھا دیکھی اسے'' روح کی غذا'' قرار دیتے ہیں حالانکہ گانے بجانے کی ندمت میں قرآن یا ک کی ندکورہ آیات کے علاوہ متعددا حادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ چندا حادیث ملاحظہ ہوں: ا۔رسولِ معظم اللہ کا ارشاد ہے، گاناول میں ایسے نفاق پیدا کرتا ہے جیسے یانی کھیتی کو پروان چڑھا تا ہے۔ (بیہی ،مشکلوۃ) ۲\_آ قاومولیٰ ﷺ نے فرمایا، جوگانے والی لونڈی کی مجلس میں اسکا گانا سنے گا قیامت کے دن اسکے کان میں بیکھلا ہواسیسہ ڈالا جائے گا۔ (احکام القرآن لا بن العربي) اُس دور میں لونڈیاں ہی گایا کرتی تھیں اور گانا سننے کے لیے انکے پاس جانا پڑتا تھا اسلیے حدیث یاک میں اٹکا ذکر ہوا جبکہ موجودہ دور میں آ ڈیور ویڈیوکیسیٹ کے ذریعے بیرائی گھر گھر پھیل رہی ہےلہٰ ذابیحدیث مبار کہان سب لوگوں کے لیے باعثِ عبرت ہے جوکسی بھی ذریعے سے گانے سنتے ہیں۔ نیز جب گاناسننے والے کے لیے بیعذاب ہے تو گانے والے س قدرعذاب کے مستحق ہوئے ؟العیاذ باللہ تعالیٰ ٣۔ رحمتِ عالم ﷺ کا ارشاد ہے، بیتک اللہ تعالیٰ نے شراب، جوا اور موسیقی کے آلات حرام فرما دیے نیز ہر نشہ آور چیز کو بھی حرام فرما دیا۔ (بيهقى مشكوة) ہ۔ نبی کریم اللہ نے نے فرمایا،میری امت کے کچھ لوگ ہو نگے جوز نا،ریشم،شراب اور گانے بجانے کوحلال سمجھیں گے (بعنی جائز کاموں کی طرح انہیںاختیار کریں گے)۔(بخاری)

کا موں کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی ہے کہ پچھلوگ تھیل کی باتیں خریدتے ہیں تا کہلوگوں کوالٹد کی راہ سے دور کرڑی بین میں میں میں بعثوالیا

امام اہلسنت قرآن تھیم سے دوسری دلیل بیدیتے ہیں کہاللہ تعالیٰ نے ابلیس تعین سے فرمایا،'' دورہو،توان میں سے جوتیری پیروی کرے گا تو بیشک

سب کابدلہ جہنم ہے بھر پورسزا،اورڈ گاوے ( یعنی بھسلادے )ان میں ہے جس پرتو قدرت یائے اپنی آ واز ہے'۔ ( ہنی اسرائیل )

نے ابوا مامہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔

اب رہا یہ سوال کہ کیا شادی سے قبل لڑکا لڑکی کو دکھے سکتا ہے؟ اس مسئلہ کی وضاحت کے لیے قرآن وحدیث سے چند دلائل پیش خدمت ہیں۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے، ''عورتوں میں سے جو پہندآ ئے اس سے تکاح کرو''۔(النسامہ: ۴۰)

ای آیت کریمہ سے اشار قادیکھنے کی اجازت ملتی ہے کیونکہ پیند کرنا دیکھنے پر مخصر ہے۔اسکینا ئیدمندر دبد ذیل اسادیث ہے بھی ہوتی ہے۔ ای شخص نے زنور کریم میکافٹانکو کی ایکاد میں یوغ میکی ماں سول مالٹر مالکٹانا میں ان انداز کا جو میں میں میں انداز میں

ا یک شخص نے نبی کر پم کیلئے کی بارگاہ میں مرض کی میارسول اللیمائی ایس ایک نصاری تورت ہے شادی کرنا جا ہتا ہوں ،آپ نے فرمایا '' اے دیکے او'۔ (مسلم ) آتا وموٹی تیکٹے کا رشاد گرامی ہے،'' جبتم میں ہے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دینے لگے تو اگر اسکود یکھناممکن ہوتو ضرور دیکھ لے'۔ (ابوداؤد )ایک سحانی ہے سرکار

ا فاولوں کو بھا ہے ہوئے ہے، جب میں سے وق می ورہ وقامی ہیجام دیے ہے وہ رہ طور پیما میں ہو وہ روز کیا ہے۔ رہ دورو دوعالم کیلئے نے فرمایا ''تم جس سے نکاح کرنا چاہتے ہوا ہے دکیے اس طرح تمہارے درمیان مجت والفت پڑھے گی''۔ (ترندی) میں میں مصل میں مرد دیں تنا ہے ہے ہے میں میں مارٹی جہ سے اس میں سراہی ادور کرد دیری ہی کیا ہے۔ یہ جاری تھا میک

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ نکاح ہے قبل عورت کی دینداری ، پارسائی اور حسب نسب کے علاوہ صورت کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے اورائے لیے عورت کوشادی ہے قبل دکھیے لینے میں کوئی حریق نہیں کیونکہ شادی کے بعداگر وہ پسند ندآئی تو زندگی تلخ ہو جائے گی۔ قبلاعام حالات میں شرق تھم یہی ہے کہ مامحرم کو نددیکھا جائے کیکن شادی کے بعد کی

تکنیوں فتنہ ونسادے نیخنے کے لیے شریعت نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ جب عورت کی پارسائی ، دینداری اور حسب ونسب کے متعلق اطمینان ہو جائے تو عورت کوا یک نظر د کچہ لیا جائے اور دیکھنے میں بھی عورت کی شرم وحیا اورا پنے غیرت ووقار کولھو نا خاطر رکھا جائے۔

سی بیا ہے برض کرنا ضروری ہے کہ بعض لوگ غربت یا مال کی تھی کے باعث شادی نہیں کرتے لڑکی والے مالدارلڑکا جاہتے ہیں تو لڑکے والے بھی نیا وہ جینر والحالڑ کی علاش کرتے ہیں ۔حضورا کرم ﷺ کا فرمان عالیشان ہے''عورت ہے جارچیز وں کی وجہ ہے نکاح کیا جاتا ہے۔ مال ودولت،حسب نسب،حسن وجمال اور دینداری ۔ حمہیں جا ہے کہ دینداری کوڑجے دو''۔( بخاری مسلم )

یں چہ ہیں مدین اللہ عندکا رشاد ہے اللہ تعالی نے تہیں جو نکاح کا تھم فر مایا ہے سکی اطاعت کروہ اس نے جوغنی کرنے کا دعد ہ کیا ہے پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے ''اگر وہ فقیر ہو گئے تو اللہ انہیں اپنے فضل ہے فنی کردے گا''۔(النور:۳۴)

(بهارشر بعت حصه بطنتم ص ابحواله ابن اني حاتم)

### بابچهارم:غیرشرعی رسمیں

### ∻شادی بیاه کی رسمیس 🖈

سوال: آج کل شادی بیاہ کےمواقع پر مختلف رسمیں رائج ہوگئ ہیں مثلاً کچولوں کاسبراء آبٹن ما یوں ،مہندی ،بُری، بندوق سے فائز نگء آشیازی پٹاھے ، ویڈ یونلم اور گانا بجانا ۔قرآن وسنت کی روشنی میں ان رسوم ورواج کی کیا هیٹیت ہے؟ جواب :صدرُ الشریعیة فرماتے ہیں ، رسوم کی بنائر ف پر ہے میکوئی ٹیمن مجھتا کہ میشر عاوا جبیا سنت یا مستحب ہیں لہذا جب تک کسی رسم کی مما نعت شریعت سے نابت ندہو

اس وفت تک اے حرام یا نا جائز نہیں کہدیجتے بگریہ ضرور ہے کہ رسوم کی یا بندی اس حد تک کرسکتا ہے کہ کسی حرام فعل میں مبتلا ندہو۔

ہ ں وقت تک سے ترام یا جائز میں جہ سے جس میں مرابیہ ورہے در سوم می پا جس ان طاحت سے ان میں جسل ندھو۔ بعض لوگ می قدریا ہندی کرتے ہیں کہنا جائز فعل کرما پڑھے تو پر واہ نہیں تکررسم کا چھوڑ نا گوارہ نہیں۔مثلاً لڑکی جوان ہے وررسوم اوا کرنے کورو پر نہیں تو بیاندہ و کا کہ رسمیں

چھوڑ دیں اور نکاح کر دیں کہ سبکدوش ہوں اور فوٹنہ کا درواز ہ بند ہو ۔اب رسوم کے پورا کرنے کو بھیک مانتکتے ،طرح طرح کی فکریں کرتے ہیں اس خیال میں کہ کہیں ہے قرض مل جائے تو شا دی کریں برسوں گڑ اردیتے ہیں اور یوں بہت می خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں ۔(بہارشر بعت حصہ ہفتم ص۲۹)

ں ہے۔ اس امور کا جائز ہ لیتے ہیں جوسوال میں ندکور ہیں۔اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے رسوم کے متعلق دوا ہم قواعد بیان فرمائے ہیں جن کاسمجھنا ضروری ہے۔آپ فرماتے ہیں،شرع شریف کا قاعد ہ ہے کہ جس چیز کوخداا وررسول احجامتا کمیں وہ اچھی ہاور جسے برافر ما کمیں وہ اور جس فرماتے ہیں،شرع شریف کا قاعد ہ ہے کہ جس چیز کوخداا وررسول احجامتا کمیں وہ اچھی ہاور جسے برافر ما کمیں کھنی شرع میں نداسکی خو بی

بیان ہوئی ندبرائی،وہ ابا حت اصلیہ پر رہتی ہے کہ اسکے فعل ورّ ک میں ثواب ندعتا ہے۔ میان ہوئی شدہرائی،وہ ابا حت اصلیہ پر رہتی ہے کہ اسکے فعل ورّ ک میں ثواب ندعتا ہے۔

یوں بوں نہ بین مردہ ہوست سلید پر رہ ہے دوست س روس میں رہب نہ ہاہ۔ دوم : کسی ہے مشابہت کی بنا پر کسی فعل کی ممانعت اس وقت سیح ہے کہ جب فائل کا ارادہ مشابہت کا ہو، یا وہ فعل امل باطل کا شعار و علامت خاصہ ہو جسکے سب وہ پہلے نے جاتے ہوں۔ یا اگر خود اس فعل کی ندمت شرع مطہرے تا ہت ہو تو اے ہرا کہا جائے گا ورند ہر گزنہیں ، اور پھولوں کا سہراان سب با توں ہے یا ک ہے لہذا جائز ہے۔

(بادى الناس في رسوم الامراس)

(بہارٹر بعت ھے ہفتم صا4 ) فی زمانہ صرف مہندی کی رہم پر لاکھوں فریقا کردیے جاتے ہیں جو کہ اسراف وحزام ہے پھراس موقع پرعورتوں کا بن سنورکر بے پرد ہامحرموں کے سامنے آیا حرام ۔۔۔۔۔مزید یہ کہ گانا بھانا ہوتا ہے وہ بھی حرام .....تم بالا سے ستم یہ کہ ان تمام خرافات کی ویڈیونلم بنائی جاتی ہےتا کہ بے پر دہ تورتوں کے بات گائے اور دبیر بے حیاتیاں جب دل چاھے دیکھی جائیں، ظاہر ہے کہ بیویڈیونلم بنانا اور بنوانا بھی حرام وخت گنا ہ کاباعث ہیں۔

اعلی حضرے محدث پر بلوی زمنہ اللہ علیفر ماتے ہیں ، تکاح کے علان کی خاطر بندوق سے چند فائز کرنا جائز ہے جبکہ کھیل کو دیا فخر وستی کےطور پر جائز نہیں۔آتئبا زی جس طرح شاویوں اورشب برات میں رائج ہے جیٹک حرام اور پورا جرم ہے کہ اسمیس مال کا ضیاع ہے۔قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو شیطان کے بھائی فرمایا گیا ،ارشا دیوا،'' اور

ضنول نہاڑا، بینک (مال)اڑانے والے شیطانوں کے بھائی میں''۔ (ہنی اسرائیل) شدر کردہ

شخ عبدالحق محدث دہلوی،ما ثبت بالسنة میںفر ماتے ہیں،'' ہندوستان کے اکثر شہروں میںلوگ کھیل تماشے کے لیے آتئبازی کرتے ہیںاور پٹانے جھوڑتے ہیں، یہ بہت میں عقد معمومی میں :''

یری برعتوں میں ہے ہے''۔ ماج اور گانے بھانے کی رسم کے متعلق صدرُ الشریعیہ و لاما امجد علی تا دری قدس سرؤ فرمائے ہیں، اکثر جامل گھرا نوں میں رواج ہے کہ محلّہ کی ہا رشتہ دارعور تیں جمع ہوتی ہیں اور

۔ گاتی بجاتی میں بیزام ہے۔اول ڈھول بجانا بی حزام پھرعورتوں کا گانا مزیدیمآ ںعورتوں کیآ واز نامحرموں کو پینچناا وروہ بھی گانے کی اور وہ بھی عشق وجھرو وصال کے اشعار۔(بہارشر بعت ھے ہفتم ص 2 )

اور کہل میں حاضر مردوں اورعورتوں کو کچھے دار سنانا ،سمر صیانہ کی عفیف پا کدامن عورتوں کو زنا کے افنا ظانے تعبیر کرنا کرانا خصوصاً اس ملعون بے حیارہم کاعورتوں کے مجمع میں عونا ، ان کا اس ناپا ک فاحشہ حرکت پر ہنتا قبضے اڑانا ، اپنی کنوار کالڑکیوں کو بیسب پھھے سنا کر بدلحاظیاں سکھانا ، بے حیا بے غیر ت خبیث بے حمید مردوں کا اس شہد پن کو جائز رکھنا ،کبھی برائے نام لوگوں کے دکھاوے کو جوٹ تھا گیا ہے آد دھیا رجھڑک و بیٹا مگر قطعی بندو بست نہ کرنا۔ بیوہ گندی ومردود رہم ہے جس پرالڈمز وجل کی صد ہالعنتیں

ہ ہے۔ اترتی میں اسکے کرنے والے اس پر دامنی ہونے والے اسکی منا سب روک تھام نہ کرنے والے سب فاسق وفاجر، مرتکب کیائز مستحق نحضب جہار وعذاب یا رہیں ۔ جس شا دی میں ایسی حرکتیں ہوں مسلمانوں پر لازم ہے کہاس میں ہرگز نیشر یک ہوں ،اگرنا وانستیشر یک ہوگئے ہوں تو فوراً اس وقت اٹھ جا کیں اورا پنی ہیوی پہنے ماں بہن

نا بن کے متعلق صدرالشر بعید بقطراز ہیں، نا بنا میں بن نواحش و ہرکاریوں اورمحز ہے اخلاق باتوں کا جناع ہوتا ہےا تکے بیان کی حاجت نہیں ۔الیبی ہی مجلسوں میں اکثر نوجوان آ وارہ ہوجائے ہیں، دھن دولت ہر با دکر ہیٹھے ہیں میا زاریوں ہے تعلق اور ہر ہے ہرسائج رونما ہوتے ہیں اگر کوئی ان بدکاریوں ہے محفوظ رہاتوا تناتو ضرور ہوتا

> ے کہ حیا وغیرت اٹھا کرطاق پر رکھ دیتا ہے۔ (بہارشر بعت ہفتم صا4 ) : کے ساز دور میں کی روز دوسم اور کا سے کہ ایس کی طرف میں ا

> > ہوتے)۔(ایناً)

ندکورہاِ لانا جائز رسموں کواپیالا زم مجھ لیا گیا ہے کہ کویا ان کے بغیرشادی ہی نہ ہوگی ۔صدرالشر بعیہ رقبطرا زمیں مناع کی باہ ان کی است کے بار کے بار کی جو میں ہے۔ واقف نہیں گربھض لوگ ایسے منہک ہوتے ہیں کہ بیندہوں تو کویا شادی ہی ندہوئی بلکہ بعض تواسطے میبا کے ہوتے ہیں کہاگر شادی میں بیرام کام ندہوں تواسے تمی اور مار مساتھ کے ساتھ میں مناز نہو کر ہے ہیں ہوئی ہیں ہوئی بلکہ بعض تواسطے میں کہا گرشادی میں بیرام کام ندہوں تواسطی

جنازہ نے تعبیر کرتے ہیں (خدا کی پناہ) پیخیال نییں کرتے کہ ری رسم ایک تو گنا ہاور شریعت کی نخا لفت ہے دوسرے مال ضائع کرنا ہے تیسرے تمام تماشا ئیوں کے گناہ کا یہی سب ہےاور سب کے گناہوں کے مجموعہ کے برابراس اسلیے پر گناہ کا بوجھ ہے ( کراگر بیاسے گھر گناہوں کے سامان نہ پھیلانا تو آنے والےان گناہوں میں مبتلانہ

## ⇔ کیاموسیقی روح کی غذاہے؟ ☆

سوال: بعض احادیث میں دف بجانے اورا شعار پڑھنے کا ذکر ملتا ہے لہٰذااگر شاوی بیاہ کے مواقع پر دف بجا کر گانے وغیرہ گالیے جا کیں تو کیا حرج ہے؟ بعض لوگ موسیقی کوروح کی غذا کہتے ہیں اس کے متعلق بھی ارشاوفر مائے۔

عو می ورون جاری ہے ہیں ہوئے میں جارت ورہ ہے۔ جواب: شُنُّ الاسلام مجد دِدین وملت امام اللسنت اعلی حضرت امام احمد رضا خال محدث ہریلوی رحمیۃ الله علیہ نے اس مسئلہ کو بھی اپنے فقاوی میں نہایت تحقیق و تفصیل کے

ساتھ بیان فرمایا ہےا سکا خلاص تحریر کیے دیتا ہوں۔اعلی حضرت فرماتے ہیں ، شریعتِ مطہرہ نے ٹکاح کےاعلان کی فرض سے صرف دف بجانے کی اجازت دی ہے جبکہ اس سے تجاوز کر کے مکروہ کھیل اور شیطانی لذت حاصل کرنے کی حد تک نہ

سر پہنچ ۔ ای لیے علاء نے بیقیدلگائی کہ دف موسیقی کے تواعد پر نہ بہایا جائے ہئر نال کی رہایت نہ ہوا ور نہ ہی ہم جھائے یا تھنگر وہوں کہ وہستی لاتے ہیں اور ما جائز ہیں ۔ پنچے ۔ ای لیے علاء نے بیقیدلگائی کہ دف موسیقی کے تواعد پر نہ بہایا جائے ہئر نال کی رہا ہت نہوا ور نہ ہی ہمائی دف کا بہاما مر دوں کو ہرطرح مکر وہ ہاور نہ ہی ہیا مز ت وہا جیاعورتوں کو زیب دیتا ہے بلکہ ما ہالغہ جھوٹی جھوٹی جھوٹی بھوٹی ہوگی ہے کی اوراگرا سکے ساتھ کھوسید ھے سادے اشعار

یا سہرے کے اشعار ہوں جن میں نہ کوئی نخش مضمون ہونہ کوئی بے حیائی کاؤ کر، نفتق و فجو رکیا تمیں ، نہورتوں میں عشقیہ باتوں کے چر ہے،اور نہ بی اگلی آوا زمامحرم مردوں

کو پہنچفرض ہے کہ برطرح منکرات ورفتنوں ہے یا ک ہوں تواس میں کوئی مضا تقتیم ۔

حضرت ما تشصد يقدرضي الله عنها نے اپني ايک رشته وا رعورت کا نکاح انسار ميں کر ديا ،حضور اللي کئے تشريف لائے تو فرمايا ، کياتم نے لڑکی کورخصت کر ديا ؟ مرض کی ، مال \_ فر مایا اسکے ساتھ کسی گانے والی کو بھیجا ہے؟ مرض کی انہیں ۔ آتا وموٹی ﷺ نے فر ملا انسار کو گیت پیند ہیں اچھا ہونا اگرتم کسی کوساتھ بھیج ویے جو یہ گیت گاتے ،

الدینا کیم الدینا کیم فحیانا و حیا کیم ہم تمہارے یا س آئے ہم تمہارے یا س آئے ماللہ ہمیں زندہ رکھے اور تمہیں بھی زندہ رکھے۔(ابن ماہد)

نی کریم ﷺ کاارشادگرامی ہے، حلال ( نکاح )اور حمام (زما ) کے درمیان امتیاز آوازا وردف ہے ہے۔ (احمد متر ندی، نسائی ،ابن ماجه )ایک روایت میں ہے کہ عمید کے دن دو پچیاں حضر ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کے کھر دف بجا کر گیت گار ہی تھیں کہ حضر ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اورانہیں ڈانٹنے لگے۔ آتاومو کی عَلِیْ کَ وَال جا در

اوڑھے آرام فرما تھے آپ نے چہر واقدی سے جاور بٹا کرفر مایا ،ا سے ابو بکر اانہیں کچھے نہ کہو کیو تک آئ عید کا ون ہے۔ ( بخاری )

بخاری شریف جلد دوم میں ہے کہ حضرت رہے بنت معو ذبن عفراء رضی اللہ عنہا کی شادی کے موقع پر حضور ایک تئریف لائے تو کچھے بچیوں نے دف بھا کرشہدائے بدر کی شجاعت کے اشعار پڑھے اس مدیث کے تحت امام بدرالدین محمود مینی فرماتے ہیں ،اس مدیث سے حاصل ہونے والے فوائد میں سے ریجی ہے کہ دف بجانا اور جائز

گانے کے ذریعے نکاح کا علان کرنا جائز ہتا کہ نکاح ورزنا میں فرق ہوجائے کیونکہ زما خفیہ ہوتا ہے۔

مر قا 5 میں ہے کہ وہاڑ کیاں مدشہوت کو نہ پیچی تھیں اورا تکے دف میں تھنگر وند تھے۔ بیعدیث نکاح کے علان کی غرض سے اور ولیمہ کے وفت دف بجانے کی دلیل ہے، بعض لوگوں نے ختنہ،عیدین،سفرے آیداورا حباب کی خوشی کے اجماع کوبھی اسی ہے لاحق کیا ہے لیکن یبال وہ دف مراد ہے جوا گلوں کے زمانہ میں ہونا تھا اورا بیادف جس میں تفکر وہوں و ہالا تفاق ما جائز ہوما جاہیے۔

اعلی حضرت فاصل پریلوی رحمة الله علیه مروّحه گانے بجائے کونا جائز وحرام قرار دیتے ہوئے ماتے ہیں ؟

ارشا دباری تعالیٰ ہے،''اور پچھلوگ کھیل (تماشہ) کی ہا تیں خرید تے ہیں تا کہ اللہ کی راہے ہیے اور ہے بھیے، اورائے بیانیں ،الکے لیے ذلت کاعذا ب

ہے''۔(قسمی:۲،کنزالایمان) حضرت عبدالله بن مسعود،عبدالله بن عباس،امام حسن بصرى، سعيد بن جبير ،عكر مه،مجابد ، پكول وغير جم ائر يسحابه و تا بعين رضى الله تعالى عنهم الجمعين نے اس آيت كريمه ميں

''لَهُوالْحِدِيُهِ عِنْ ' كَعِيلِ تماشه كَاما عِنْ ) كَاتْفِيرِ كَانْے بِجانے بے فرمانی ہے۔ ابوالصهباء کہتے ہیں کہمیں نے سیدنا بن عباس رضی اللہ عنہماے اس آیت کے بارے میں دریا نت کیا تو آپ نے فرمایا،'' تھیل کی بات ہے مراد گانا ہے اُس خدا کی تشم

جسکے سواکوئی معبود نہیں''۔ آپ نے بیاب تین بارفرمائی ۔

بلکہ خودحدیث پاک میں حضور تنظیف کارشاد ہے، گانے والی عورتوں کو سکھانا اورا تکی خرید وفروخت کرنا جائز نہیں اورا تکی قیت حرام ہے۔ایسے بی کاموں کے بارے میں بیہ آ یت نازل ہوئی ہے کہ پچھلوگ کھیل کی باتیں خرید تے ہیں تا کہ لوگوں کواللہ کی را ہے دور کردیں۔ بیصدیث امام بغوی نے ابواما مدرضی اللہ عنہاے روایت کی۔

امام اہلسنے قرآن تھیم ہے دوسری دلیل ہے دیتے ہیں کہاللہ تعالی نے ابلیس تعین ہے فرمایا،" دور ہو، توان میں ہے جو تیری پیروی کرے گاتو ہیں سب کا ہدلہ جہنم ہے

تجر پورسزا،اورڈگادے(بعنی پھلادے)ان میں ہےجس پر توقد رہ یا ئے اپنی آ وازے''۔(ہنی اسرائیل) امام مجاہد نے جوسلطان المضرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا کے جلیل وہزرگ شاگر دوں میں سے ہیں ،اس آیت میں '' شیطان کی آواز'' کی تغییر گانے بجانے اور

مزامیرے کی ہے۔ (بادی الناس) حضرت ابن عباس رضی الله عنهاے منقول ہے کہ جوآ وا زاللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف منہ سے نکلے وہ شیطانی آ واز ہے۔ (خزائن العرفان)

بعض علاء نے گانے بھانے کو''زنا کامنتز'' قرارویا ہے کیونکہ بیانصرف خدا کی یا دے عافل کرتا ہے بلکہ نضانی جذبات پر ایسےاٹر کرتا ہے جیسے آ گ پر تیل ڈالا جائے۔ تعجب توبہ ہے کہ بعض کلمہ گومسلمان بھی غیرمسلموں کی دیکھا دیکھی اے''روح کی غذا''قر اردیتے ہیں حالانکہ گانے بجانے کی ندمت میں قرآن پاک کی ند کورہ آیا ہے کے

علاوه متعددا حاديث مبارك بحي موجودين \_ چندا حاديث ملاحظه بول:

ا\_رسول معظم النظافي كارشاد ب، كاما دل مين السيانعاق بيدا كرما ب جيسے بإنى تحييق كوپر وان جرامانا ب\_( بيه بقي مقتلوة )

۲\_آ تادمونی تالیکے نفر ملا، جوگانے واقی لونڈی کی مجلس میں اسکا گانا سے گا قیا مت کے دن اسکے کان میں پچھلاہواسیسہ ڈالا جائے گا۔ (احکام القرآن لا بن العربي )

اً س دور میں لونڈیاں بی گلا کرتی تحییں اور گاما سننے کے لیے ایکے پاس جاما پڑتا تھا اسلیے حدیث پاک میں اٹکاؤ کرہوا جبکہ موجود ہ دور میں آڈیورویڈ یوکسیٹ کے ذریعے سے یمائی گھر گھر پھیل رہی ہے لبذا بیدعدیث مبارکہ ان سب لوگوں کے لیے باعث عبرت ہے جو کسی بھی ذریعے ہے گانے بنتے ہیں۔ نیز جب گانا بننے والے کے لیے بیعذا ب

ہے تو گانے والے کس قد رعذاب کے مستحق ہو تھے ؟العیا ذبا للہ تعالیٰ

٣ - رحمتِ عالم ﷺ کاارشاد ہے، بیشک للدتعالی نےشراب، جوااورموسیقی کے آلات حرام فرمادیے نیز ہرنشہ آور چیز کوبھی حرام فرمادیا ۔ (بیبھی،مقتلوۃ)

موسیقی کے آلات حرام فرما دیے نیز ہرنشہ آور چیز کوبھی حرام فرمادیا۔ (بیبھی،مفکلوۃ)

۳۔ نبی کریم آفٹ نے زمایا ہمیری امت کے کچھاوگ ہوئے جوزہا ،ریٹم،شراب ورگانے بجانے کوحلال سمجھیں کے (بیعنی جائز کاموں کی طرح نہیں افتیار کریں گے )۔ ( بخاری)

۵۔ حنور پُرنور ﷺ کارشاد ہے،میری امت کے پچھلوگ شرا ہے کواسکانام بدل کر پیمیں گے اور معازف ومزامیر (آلا ہے موسیقی) کے ساتھ گانے سیل گے۔اللہ انکوز مین میں دھنسادے گاا وربعض کی صورتیں منح کرکے بندراور سوَرینا دےگا۔(ابوداؤد،ابن ماہیہ)

۱-آتا وہو ٹی تیک نے نے زمایا، جب گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے آلات عام ہوجا کیں اور کثرت سے شراب پی جائے اور بعد میں آنے والے اگلے لوگوں پر لعنت کریں اسوفت تم سرخ ہوا، زلز لے، زمین میں دھننے بصورتیں شخ ہونے اور پھر یہ سنے انیز ان نٹا نبوں کا نظار کرنا جولگا نا رظاہر ہوگئی جیسے ہار کا دھا گیتو ڈویا جائے تو اسکے دانے مسلسل گررہے ہوں۔ (تریذی، مشکوٰۃ)

ے۔نورمجسم نظافتے کافر مان عالیثان ہے مجھے میرے رب نے باجوں اور مزامیر لینٹی موسیقی کے آلات اور بتوں اور صلیبوں اور جا بلیت کی چیزیں مٹانے کا تکم دیا ہے۔ (منداحیر مفکلوۃ)

۸ غیب بتا نے والے آتا تانظی نے فرمایا اس است کے آخر میں ایسے لوگ آئیں گے جوایک شب شراب نوشی اورگانے بجانے میں مشغول ہوئے کہ اچا تک ان پر الڈ کا عذاب نازل ہو گاا ورانہیں بندراور فنزیر بنا دیا جائے گا۔ مرض کی گئی، کیا وہ مسلمان ہوئے جغر مایا ، ہاں وہ کلمہ گواورروز ہ رکھنے والے ہوئے کیان وہ آلات موسیقی اور گانے والی عورتوں کے عادی ہو چکے ہوئے ۔ (ابن حبان ، طبر انی)

آپ خود فیصلہ کر بیجے کہ گانا سنناروح کی غذا ہے اللہ تعالیٰ کے عذا ہے اور آ قاومو ٹی عظاف کی نارانسٹی کا باعث ہے؟ اب آپ قر آن سے پوچھے کہ روح کی غذا کیا ہے؟ جواب ملے گا:'' جب ان (ائیان والوں )پراسکی آ بیتیں پڑھی جا کیں آوا ٹکا ئیان ترقی پائے''۔(الانفال:۴)

دوسری آیت ملاحظ فرمائے،''وہ جوالیان لائے اورائے دل اللہ کی یا دے چین پاتے ہیں ، من لواللہ کی یا دہی میں دلوں کا چین ہے'۔ (الرعد: ۱۸۸ ، کنز الالیان)

معلوم ہوا کہ مومنوں کے لیے تر آن کریم کی تلاوت روح کی غذا ہےا ورا للہ تعالیٰ کا ذکرروح کی غذا ہے؛ چونکہ رسول کریم آنگے گاؤ کر بھی ذکرالیٰ ہے اسلیے وہ بھی روح کی غذا ہے۔

> الله تعالیٰ کارشاد ہے" ویکک اللہ نے تمہارے لیے ذکریا زل فرمایا ایک بیارسول جوتم پراللہ کی روٹن آپیتی تلاوت کرتا ہے"۔ (الطلاق: ۱۰) مدارین کے مصروب کی مستلفظی میں دائف میں جوار اپنی

یبان ذکرے مرادرسول کریم آفٹ میں ۔ (تغییر روح المعانی) مین مین میں میں میں المام المام

قاضی عیاض ما کئی نے کتاب اشفا جلداول میں بیعد بیٹ قدی نقل فر مائی ،ارشا دِباری تعالیٰ ہے،' میں نے ایمان کا کمل ہوما اپنے وکر کے ساتھ تھیا را وکر کرنے پر موقوف کر ویا ہے ور میں نے تمہارے وکرکواپنا وکر ہنا دیا ہے ہی جس نے تمہا را وکر کیا اس نے میرا وکر کیا''۔

یا ہے وریس مے مہارے و کرلوا پنا و کر ہنا دیا ہے جس میں مے مہا دا و کر لیا اس مے میرا و کر لیا ۔ میں مدر سے گاری رہاں ہیں ال میں میں میں المصاف کا دوران میں جاند کا میں ہوتا ہوں ہے ہیں جاند کی میں۔

پس ٹا بت ہوگیا کہاللہ تعالیٰ اورا سکے حبیب البیب ﷺ کا ذکراورقر آن حکیم کی تلاوت ایمان والوں کے لیے دلوں کاسکون اورروح کی غذا ہیں۔غموں کا دورہونا اور گنا ہوں ہے پا ک ہونا بھی روحانی نشوونما کا اہم ذریعہ ہے اس لحاظ سے یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ درو د وسلام بھی روح کی غذا ہے۔آ قاومولی ﷺ کی بارگاہِ بیکس پناہ میں جب ایک سحانی نے عرض کیا کہ میں تمام وفت درود شریف پڑھوں گا

و عام ہم صوبی صدا ہے۔ موہ وں چھی ماہر رہ ہوں کے مصابہ میں مصابہ میں ماہ ہے۔ تو آقا کریم ﷺ نے فر مایا، پھر تو میتہ ہارے تمام خموں کو دور کر دے گااور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔

(جامعرتندی)

### باب پنجم: حقوق العباد

### ⇔شوہروبیوی کے مابین اختلا فات ☆

سوال: ہمارے معاشرے میں شوہر و بیوی کے درمیان نا اتفاقی ولڑائی عام ی بات ہوگئ ہے س کا کیا سب ہے؟ اس مسئلہ کے طل کے بارے میں اسلای تعلیمات ارشاد فرما ہے۔

جواب: شوہر و بیوی کے مابین لڑائی جھڑے یا ما تفاقی کا ایک بڑا سب علم وین سے ما واقفیت اور دین سے دوری ہے۔ آتا ومولی تفظیف نے شوہر و بیوی کے علیحہ وہلیحہ و حقوق بیان فرما دیے ہیں اس مئلہ کا واحد حل بیہ ہے دونوں محبت واحز ام سے ایک دوسرے کے حقوق اداکر تے رہیں ۔اس موضوع پرمجد ورین وملت اعلیٰ حضرت محدث

یر یلوی زممة الله علیه کے شاگر دوخلیفہ صدراکشر بعیدعلامہ مولا ناامجدیلی قادری رحمة الله علیه فرماتے ہیں ،

اس نا تفاتی کابڑا سب یہ ہے کہ توہر و بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ نیس رکھتے اور باہم روا داری سے کامٹیس لیتنے سمر دیا ہتا ہے کہ تورٹ کولونڈی سے بدتر کر کے رکھے اور عورت بیا ہتی ہے کہ مر دمیرا غلام رہے، جوہیں بیاصوں وہ ہو، بیاہے پھے ہو جائے مگر میری بات میں فرق ندآئے۔ جب ایسے خیالات فاسدہ طرفین میں بیدا ہو نگے تو کیونکر نبورسکے گی؟ دن راسے کی لڑائی اور ہرا یک کے خلاق وعا داست میں برائی اور گھر کی بربا دی ای کا نتیجہ ہے قرآن مجید میں جس طرح بین تھم آیا ہے کہ

"مر دعورتوں پر حاکم وگلراں ہیں'۔اس سے مر دوں کی بڑائی ظاہر ہموتی ہائی طرح پیٹی فر مایا گیا ہے۔"عورتوں کے ساتھ اچھی معاشرت کرو'۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مردکو بید کچنا جاہے کہ اسکے ذمہ عورت کے کیا حقوق ہیں، وہ انیس ادا کرے اورائ طرح عورت شوہر کے حقوق دکھیے اور پورے کرے۔ بیندہو کہ ہرا یک اپنے حقوق کا مطالبہ کرے اور دوسرے کے حقوق سے سروکارندر کھے اور بھی فساد کی جڑ ہے۔ بیہ بہت ضروری ہے کہ ہرا یک دوسرے کی پیجا باتوں کو تھل سے ہر داشت کرے اوراگر کسی موقع پر دوسری طرف سے زیا دتی ہوتو بیفسا دیر آ ما دہ ندہو کیونکہ ایسی جگہ ضد ہیدا ہوجاتی ہے اور اپھی ہوئی بات الجھ جاتی ہے۔

(بهارشر بعت حصه بفتم صفحه ۲۷)

اب شوہروہیوی کے حقوق کے بارے میں ہم قرآن کریم ہے را منمائی لیتے ہیں۔ ارشادیاری تعالیٰ ہے۔

''مر دانسر (بینی حاکم ) ہیں عورتوں پر ہاسلے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی اوراسلیے کہمر دوں نے ان پر اپنے مال خریج کے ، تو نیک بخت عورتیں ا دب والیاں ہیں، خاوند کے چیچے حفاظت رکھتی ہیں (اپنی عفت اور شو ہر کے گھر ، مال اور راز کی )، جس طرح اللہ نے حفاظت کا تھم دیا ، اور جن عورتوں کی مافر مانی کا تمہیں اند بیشہ عوتو آئیس سمجھا دّاوران سے الگ سودًا ورائیس (ہلکی ضرب) مار و پھراگر وہ تمہارے تھم میں آ جا کیں تو ان پر زیا دتی کی کوئی راہ نہ جاھو، بینک اللہ بلند (اور ) ہڑا ہے''۔ (النسام ۴۳۴، کنز الائیان)

اس آیت کاشان زول بیہ ہے کہ حضرت سعد بن رقاع رضی اللہ عند نے اپنی بیوی کوکسی خطار ایک طمانے جا را اسکے والدائیں سیرعالم ﷺ کی خدمت میں لے گئے اورا کے شوہر کی شکایت کی اس بارے میں بیر آیت نا زل ہوئی ۔ اس ہے معلوم ہوا کہمردوں کوٹورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے اورٹورتوں کوافکی اطاعت لازم ہے اورمردوں کی ذمہ واری ہے کہ وہ ٹورتوں کی تمام جائز ضروریا ہے کا خیال رکھیں ،الکی حفاظت ونگہانی کریں نیز الکی اصلاح اوردیٹی تربیت کابھی خاص اجتمام کریں۔

چونکہ مرد کو کھر کی ریاست میں حاکم کا درہد دیا گیا ہے اسٹیے عورت پر لازم ہے کہ وہ اس حاکم کی اطاعت کرے ورند کھر کی سلطنت کا امن وسکون تنا ہ وہر با دہو جائے گا البت عورت کسی خلاف شرع کام میں شوہر کی اطاعت کی یا بندنہیں۔

الله تعالى في مردول كوعورتول يرجوفضيكت دى السيخ متعلق صدرًا لا فاصل مولانا سيدنعيم الدين مراد آبادى رحمة الله علي قرمات بين،

مردول کوعورتوں پر عقل ودانا کی ، (جسمانی قوت اور ) جہادہ نبوت وخلانت ،اما مت وا ذان وخطبہ جماعت وجمعہ وتکبیر وتشریق اور عدود قصاص کی شہادت کے اورور شدیں وو گئے حصا ورتعصیب اور نکاح وطلاق کے مالک ہونے اورنسوں کے کل طرف نسبت کے جانے اور نمازروز ہ کے کامل طور پر قامل ہونے کے ساتھ ( کیونکہ ایکے لیے کوئی

زما نها بیانیں ہے کہ وہ نمازروزہ کے قابل نہ ہوں) اور داڑھیوں اور تماموں کے ساتھ فضیلت دی۔ (تفییر خزائن العرفان) نہ کورہ الاآیت کریمہ کی روشنی میں علامہ مفتی محمضیل خاں قادری پر کاتی رحمۃ اللہ علیہ قصراز ہیں بعورت کے ذمہ بیتین فرائض ہیں جوقر آن کریم نے اس پر عائد کیے۔

> اول:اپنشو ہر کی اطاعت گذا را ور وفا دار ہو، معمد احیث ایس کیشوں کے بالی مصاب کی مادہ ک

دوم :سلیقہ شعارہ و کہ شوہر کے مال ودولت کو بربا دندکر ہے،

سوم عفت ما بهونا کداری اوراپ شو بری عزت وا موس پر آنج ندآنے دے۔

(سنی بهیشنبی زیورحصه دوم ص ۲۰۹)

ندکورہ آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہا نر مانی کی صورت میں شو ہر کو جاہیے کہ پہلے بیوی کو پیارے سمجھائے کہ بیکاما للہ تعالیٰ اور رسول کریم کیا گئے کو پسندنیس ہاور

```
المثلث ا
```

اگر سمجھانے سے بات نہ ہے تو شو ہر کو جاہیے کہ اپنا بستر علیحدہ کر لے تکر بیوی کو ہر گز ہر گز کھرے نہ نکا لے۔شو ہر کا یوں نا رافعتکی ظاہر کرنا بھی اصلاح کا حکمت بھرا طریقہ

ہے،اگر بیوی پھر بھی ضداورما فر مانی سے باز ندآ ہے اور بد زبا فی پرائز آ ہے تو شو ہر کوا ختیار ہے کہ بیوی کو ہلکی مارمارے تکرچر ہے پر ندمارے۔ احا دیث مبارکہ کی روشنی میں فقیماء کرام نے مندر دبید ذیل وجو ہائے کی بنا پر بیوی کی اصلاح کے لیےا ہے معمولی طور پر مارما جائز فر مایا ہے۔

ا \_ جب شو ہرا ہے لیے آ رائش وزینت کا حکم دے اور بیوی ا نکار کردے \_

۲۔ جب شو ہر صحبت کے لیے بلا کے اورو دعذ ریشر عی کے بغیر منع کر دے۔

سے جب عور**ت** نماز ندر<sub>ز</sub> مصاور حیض و جنابت کا عنسل کرنے ہے خافل ر ہے۔

ہ ۔ جب ورت اپنے شو ہر کی ا جا زت کے بغیر گھرے یا ہر تکلتی ہو۔

(مرقاة شرح مقلوة)

ا زدواجی تعلقات اس متم کے ہوتے ہیں کہ دونوں کوا یک دوسرے کی جا جت ہوتی ہےا وروہ ایک دوسرے کے بغیر نیس رہ سکتے لہٰذا جواس حقیقت کو ذہن نشین رکھے گا، وہ مارنے کاہرگز اراد و ندکرے گا۔ بیتمام احکامات اسلیے ویے گئے ہیں کہ اختلاف و جھڑے کی صورت میں معا ملیفوراُ طلاق تک ندینچے بلکہ ابتدا میں بی اے بیارومجت کے ذریعے یا ماضکی ظاہر کرکے ختم کیا جائے۔ دراصل شوہرو ہوی کے مابین تعلق کی بنیا دبی الفت ومجت پر رکھی گئی ہے۔

ارشا دِباری تعاتی ہے،''اوراسکی (قدرت کی) نشا نیوں ہے ہے کہمہارے لیے تمہاری بی جنس ہے جوڑے بنائے کدان ہے آ رام یا وَاورتمہارے آ پس میں مجت اور رحمت رکھی، جیٹک اس میں نشانیاں میں دھیان کرنے والوں کے لیے''۔(الروم:۲۱، کنزالا بمان)

اس آیت کے تحت مفتی محمد خلیل خاں قاوری فرماتے ہیں ،

''آ یت کریمہ میں تین با تیں بیان فرمائی گئیں جو خا تکی نظام زندگی کے لیے سنگ بنیا داور بطوراصل کے بیان ہوئی ہیں اور جسکالحا ظاشو ہر وہیوی دونوں کو یکساں رکھناضر وری

اول: مردوں کو بتایا گیا ہے کہتمباری بیویاں تمباری بی ہم جنس مخلوق ہیں، تمباری جیسی خواہشات، جذبات اورا حساسات ان میں بھی موجود ہیں، بےروح مخلوق اور بے حس جسم نہیں ۔

دوم ان کی پیدائش کا منشا یہ بھی ہے کہ وہ تمہارے لیے سرمایہ وراحت وتسکین ہیں ہتمہارے لیے سکون قلب کابا عث ہیں ہتمہارے در دکا در ماں اور تمہارے ثم کا مداوا ہیں ، تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں تا کرتمہا را دل ان سے سگے ہتمہا را جی ان سے دمہلے۔

سوم جمہارے اورائے لغاتات کی بنیا د بی با ہمی محبت، اخلاص اور جمدردی پر ہونی جاہیے۔

(سني پيهشنني زيور، حصد دوم صفحه ۲۰۷)

ہیں اورنا کا میوں کی وحشیں تھی۔ بلکدا کثر و بیشتر زندگی مصائب وآلام میں گھری رہتی ہے۔ ایے مشکل حالات میں انسان کو اپنے ایک ہم جنس رئین سفر کی طلب ہوتی ہے ۔ جواسکے پست حوصلوں کو بلند کرے، جواسکے دکھ میں شریک ہوا ورجواسکے لیے سکون قلب کابا عث ہو۔ رہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے انسان کو اسکی جنس سے ہوی کی صورت میں ایک رفیق سنرعطا کیا اورا سکا مقصد تخلیق انسان کے لیے باعث تی ہونا بیان فر مایا۔ نیز اسکے درمیان محبت ورحت کے لیے گرا فقد رجذ بات بیدا فرمائے کہ دونوں ایک دوسرے کابر دو بن گئے جو ہرعیب کو چھپالیتا ہے ورزیب وزینت کا باعث بھی ہے۔ جب اخلاص وحبت سے تعلق قائم ہو جائے تو پھر علیمہ گئی تو در کنار اس کا تصور بھی آئی کابا عث بن جاتا ہے۔

انسان کوزندگی کاسفرنہایت وشوا راور پیچیدہ راستوں میں طے کرنا پڑتا ہے،اس سفر میں خوشیوں کی روشنیاں بھی ہیںا ورغموں کےاندھیر ہے بھی، کا میابیوں کیا میدیں بھی

ندکورہ آیت مبارکہ سے میہ بات بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ میاں بیوی کی گھریلو زندگی پُرسکون اورخوشگوا رہونی جاہے ۔اگر ایسا ندہوتو پچرعورت کی تخلیق کا مقصد پورائییں ہوتا کیونکہ اے تورب تعالیٰ نے سکون وآ رام کابا عث قر اردیا ہے۔

ممکن ہے کہ اس لڑائی جھڑ ہے والی صور تھال پیدا کرنے میں عورت کی بجائے مردیا پھر دونوں ہی قصوروار ہوں۔اس مسئلہ کاوا حدمل بھی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو بھی سمجھیں اورا پنے فرائفل کو بھی ؛ا ور پھر ہرا کیا خلاص کے ساتھا پٹی ذمہ داریاںا واکر نے کی بھر پورکوشش کرے۔

### ہےشو ہر و بیوی کے حقوق و فرائض ہے

سوال شریعتِ مطہرہ میں شو ہراور بیوی کے جوحقوق اور فرائض بیان ہوئے ہیں وہ ارشاد فرما ہے۔

- جواب: کچھاہم با تیں پچھلے سوال کے جواب میں تحریر کی جا چکی ہیں اس مضمون کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے وہا حادیث مبارکہ بلاحظہ فرمائے جن میں شوہر کے حقوق اور بیوی کی ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں۔
- ا۔ آتا وہو ٹی منافظہ کا ارشاد ہے، اگر میں کی وکٹم دیتا کہ وہ کسی مخلوق کو بجد ہ کرے تھا کہ وہ اپنے شوہر کو بجد ہ کرے تھا ہے تھا۔ میری جان ہے عورے پے پر وردگار کاحق اواندکرے گی جب تک شوہر کے تمام حقوق اواندکرے۔ (احمد مزندی، ابن ماجد)
  - ۲\_نورمجسم ﷺ کافرمان عالیشان ہے، جومورت میں حال میں انتقال کرے کہ اس کاشوہر اس ہے راضی ہوتو وہ جنت میں جائے گی۔(ترندی)
- ۳۔ حیریب کبریاعظی نے فرمایا بحورت پراسکے شوہر کا تظیم حق ہے تنافظیم حق کراگر شوہر کا تمام جم زخی ہوجس سے پیپ اور خون بہتا ہواور عورت اسکے زخی جسم کو زبان سے جائے تب بھی شوہر کا حق اوا نہ ہوگا۔ ( منداحمہ )
- سم حنو یا کرم ﷺ کارشاد ہے جب عورت پانچوں نمازیں پا بندی ہے اوا کرے رمضان کے روزے رکے ، اپنی شر مگاہ کی حفاظت کرے اورا پینشو ہر کی اطاعت کر ہے و جنت کے جس دروازے ہے جائے جنت میں داخل ہو جائے۔(ابوقیم ،مقتلوۃ)
- ۵۔آتاومو لی تنگی نے فرمایا ، وہ تورت سب سے بہتر ہے جے اسکا شوہر دیکھے تو خوش ہوجائے ، جب اے تھم دے تو وہ اطاعت کرے اورا سکے جان ومال کے حوالے سے جوبا تیں اسکے شوہر کوما پیند ہوں ، انگی نخالفت ندکرے۔ (نسائی )
- ۷ \_ نورمجسم آنگائی کا رشاد ہے، جب شوہرا پی بیوی کوبستر پر بلا ئے تو وہ اٹکار کرد ہے اوراسکا شوہر یا رافتگی میں رات گذارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے میں ۔ ( بخاری )
  - ا عنا و الله المنافظة في فرمايا عورت رسب لوكون سازيا دوحق اسك ثوبركا بجبكه مر درسب سازيا دوحق اسكى مان كاب (بها وشريعت بحواله حاكم )
- ۸۔ نبی کر پیم آنگ کا رشاد ہے، شوہر کا حق عورت پریہ ہے کہا ہے نئس کواس ہے نہ رو کے اور سوائے فرض کے کسی دن بھی اسکیا جازت کے بغیر روزہ نہ رکھے ،اگر بغیر
- اجازت روزہ رکھا تو گنا ہگارہوئی؛ بغیرا جازت اسکا کوئی عمل مقبول نہیں اگر عورت نے کرلیا تو شوہر کوثواب ہےاورعورت کو گنا ہے۔ نیز بغیرا جازت شوہر کے کھرے نہ جائے اگرا یہا کیا تو جب تک تو ہدندکرے اللہ اورفر شیتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ عرض کی گئی، اگرشو ہر فالم ہو؟ا رشاوفر مایا،اگر چدفالم ہو( پھر بھی بغیرا جازت کھرے نہ جائے )۔
  - (بهارشر بعت بحوالها بن عساكر)
- 9۔ اسر مختا رہنگ نے نفر مایا، ے عور تواخدا ہے ڈروا ورشو ہر کی رضا مندی کی تلاش میں رہو کیونکہ بحورت کواگر معلوم ہوتا ، کیشو ہر کا کیا حق جب تک شو ہر کھانا کھا تار بتا بیا سکے پاس کھڑی رہتی۔ (بہارشر بعت بحوالدا بوقعیم )
- ۱۰\_آ قادمو لی تقطیع کا رشاد ہے، مورت پرشو ہر کا حق میہ ہے کہ اسکے بستر کو نہ چھوڑ ہےا ورائے تھم کو بچا کردےا ورابیغیراسکی اجازت کے باہر نہ جائے اوراہیے ٹھن کو رکان میں نہ آنے دے جس کا آنا شوہر کو پسند ندیو۔ (بہارشریعت بحالہ طبر انی )

ہے۔ اور باب بات ۔ اور باب بھے۔ اور باب بھے تا اور باب بھے۔ تعلق کے اس موسنت سکھا ہے ، اس وقت کا بتایا پھر پرکیبر ہوگا۔ حضورِ اقد س میں ان کے بحث وقتلیم ان کے باب کے بعد ان کا زیور بلکہ بقائے ایمان کا باعث ہے۔

مات برس کی عمرے نماز کی زبانی تاکید شروع کر دے اور علم دین سکھا ہے ، نصوصاً وضوع شل ، نماز وروزہ کے سائل ، خوبیوں کے فضائل اور برائیوں کے فقصانات سے بحات برخ ھانے نہیں نری کا خیال رکھے ، ضرورت ، ہوتو آئیسیں دکھانے اور سیمید کرنے پر اکتفا کرے۔ ہرگز کو سناندوے کہ اس نے زیادہ فساد کا اندیشہ ہے۔

اگر مارے تو منہ پرخسارے اگر افقات ڈائنٹ ڈپیٹ اور ڈرانے سے کام چلائے ، چھڑی وغیر وصرف رعب کے لیے سامنے رکھے۔

اگر مارے تو منہ پرخسارے ۔ اگر اوقات ڈائنٹ ڈپیٹ اور ڈرانے سے کام چلائے ، چھڑی وغیر وصرف رعب کے لیے سامنے رکھے۔

زمانہ پہلی کی وقت کھیلئے کا بھی دی محر ہرگز ہرگز ہری حجت میں نہ ہیلے دے کہ یار بدر برا دوست ) مار بدر ابرے سانپ ) سے بدر ہے ۔ فیش باتوں ، کما بول اور کرنماز پر حالے ، اس عمر سے اپنے یا کی اور کے ساتھ نہ سالے ۔

بہ جمان ہوشادی کردے اور شادی میں قوم ودین و سیرت وصورت کی رعایت کو ظار کھے۔ اب کوئی ابیا کام کہنا ہوجس میں نافر بائی کا اجمال ہووہ اسے تھم کے طور پرنہ بیا دکام کر کرائی وشقت سے ایلور مضورہ کے نیز اسے میراث سے جو وہ کہنا ہواں کہنا ہوئیس میں نافر بائی کا اجمال ہووہ اسے تھم کے طور پرنہ سے اکھری و شفقت سے ایلور مضورہ کے نیز اسے میراث سے جو وہا ہوئی کی اور کہنا ہوئیس کے بیز اس کے نیز اس کے نیز اس میں جیاں نامی گا تا ہوائیس ہرگز نہ جانے دیار کر کرائی کا میں بیز ان سے بیز کر کے بیر وہ کرونکہ گا نا جونا ہوئیس ہرگز نہ جانے کو قری ہوئیس کی انہوں کہ کے مار سے نیوں کو کو کہا ہوئیس ہرگز نہ جانے کو قور کہ ہوئیس کے بیار نے بیاری کو وہ کہنا ہوئیس ہرگز ان کے بیار نہ جانے دیے ان کو تور کر نہ جانے دیار کر جو میاں کے بیرائی گا میں بیار نہ کو نا ہوئیس ہرگز نہ جانے دیار کر دے اور کا میار کے بیاری کے گا کہ کو کر کر کہا کہ کو کر بی کو کھر کی گیا ہوئی کے دیار کر نہ جانے دیار کر کے دا تکا کی گیا ہوئی کے دیار کر نہ جانے دیار کر ہوئی کے گھر میکوں کو کھر کی گیا ہوئی کی کور کر کہا کہ کور کر کے کہا کور نہ جانے دیار کر دیا تھر کے موسورت کی گیر کر کے کہ کور کر کور کے کہا کہ کور کر کے کا کہ کور کر کی کیا کور کی کور کر کی کور ک

پوراکلمہ طیبہ سکھائے۔ جب بچے کوسمجھ آنے لگے تو ادب سکھائے یعنی کھانے پینے ، ہننے بولنے ، اٹھنے بیٹھنے ، چلنے پھرنے ، حیالحاظ ، ہزرگوں کی مختلیم بھاں باپ پاکا الاسٹنا دولکے

بچوں کواس بات کی عادت ڈالیے کہ وہ ہمیشہ صاف تھرے رہیں اوراینے کا م اپنے ہاتھ سے کریں۔ بچوں کو کا بلی اور آ رام پرتی سے نفرت دلایئے اوراس بات کی سختی سے

تا کید کیجے کہ وہ کوئی کام آپ سے چھیا کرنہ کریں۔جب وہ کوئی اچھا کام کریں تو تعریف کر کے بیاانعام دے کرانگی حوصلہ افزائی کیجے۔دوسروں کےسامنے بچوں کوڈ انٹنے

اور شرمندہ کرنے سے کمل پر ہیز کیجے اس طرح بار بارڈ انٹنے اور ملامت کرنے سے وہ اسکے عادی ہوجاتے ہیں۔ بھی بھی کرنی چاہے۔ بے جالا ڈییار بچوں کوضدی اور خود سربنادیتا ہے اس لیے بچوں کی تربیت میں میاندروی کا خاص خیال رکھنا چاہے۔ آتا ومولی ہوئے کا فرمان ذیشان ہے کہ جب آدمی مرجاتا ہے تو اسکے اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہوجاتا ہے مگر تین چیزوں کا ثو اب اسے ہمیشہ ملتار ہتا ہے۔ اول: صدقہ جاریہ، وم نوع کی ہوجاتا ہے کہ جب آدمی مرجاتا ہے تو اسکے اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہوجاتا ہے مگر تین چیزوں کا ثو اب اسے ہمیشہ ملتار ہتا ہے۔ اول: صدقہ جاریہ، وم نوع پنچتار ہے، اور سوم: وہ نیک اولا دجواسکے لیے دعا کرتی رہے۔ (مسلم) معلوم ہوا کہ نیک اولا داللہ تعالی کی عظیم فعت ہے لہذا اولا دکی دینی تربیت کرنے میں والدین کو کسی شم کی غفلت نہیں کرنی چاہے۔ ایک اور حدیث یاک میں ارشاد ہوا،

ر اور برایک گران اور ذمه دار ہے اور اس سے اسکی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حاکم گران ہے اس سے اسکی رعایا کے متعلق سوال ہوگا، ہرخض اپنے گھر والوں کا گران ہے اس سے اسکی رعایا کے متعلق سوال ہوگا، ہرخض اپنے گھر والوں کا گران ہے اس سے اسکی رعایا کے متعلق سوال ہوگا، ہرخورت اپنے شوہر کے گھر میں گران ہے اس سے اسکے بارے میں پوچھا جائے گا'۔ ( بخاری ہسلم ) اہل وعیال کی تعلیم وتر بہت ایسان ہم فریضہ ہے کہ آتا و مولی تلفیقہ نے صحابہ کرام کو تھیجت فر مائی ہتم اپنے گھر والوں کی تربیت میں اپنی چھڑی ان سے نہ ہٹانا یعنی مناسب ختی کرتے رہنا۔ (احمر، طبرانی ) نوم جسم تعلیقہ نے اولا دکو بے حیائی کے کاموں سے ندرو کئے والوں کے لیے یہ وعید سنائی کہ'' تین اشخاص پر اللہ تعالی نے جنت حرام فرما دی؛

شرابی، والدین کا نافرمان اوروہ بے حیاجوا پنے گھر میں بے حیائی کے کام ہونے دے۔(احمد، نسائی) ایک اور حدیث شریف میں اہل وعیال کی دینی تربیت کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخری سنائی گئی۔ارشاد ہوا، ''اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو کہتا ہے،اے میری ہیوی!اے میرے بچو! تمہاری نماز؟ تمہاراروزہ؟ تمہارای زکوۃ؟ تمہارامسکین؟ تمہارا پیتیم؟ تمہارا پڑوی؟ (یعنی وہ

اینے بیوی بچوں کونماز ،روزہ،زکو ق کی ادائیگی کی طرف متوجہ کرتا ہے اور مسکین ، بیتیم اور پڑوی کے حقوق اداکرنے کی تلقین کرتا ہے کہ رب کریم اسکے گھروالوں کو

اس نیک فخص کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے گا''۔ http://www.rehmani.net

☆حقوق العباد كابيان☆

نہ چھڑ کنااوران سے تعظیم کی بات کہنا ،اوران کے لیے عاجزی کا باز و بچھا نرم د لی سے ( یعنی ان سے تواضع اور محبت کا برتا وَ کر )اور عرض کر کہا ہے میرے رب! توان دونو ں

آ قاومولی الکھنے کا ارشاد ہے، وہ مخص ذکیل وخوار ہوجس نے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھا ہے میں پایا اورانکی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ (مسلم )

بارگاہ نبوی میں کسی نے عرض کی ، یارسول الٹھائیلیجہ! والدین کا اولا دیر کیاحق ہے؟ ارشاد ہوا، وہ دونوں تیری جنت ودوزخ ہیں یعنی انکوراضی رکھنے ہے جنت ملے گی اورا نکی

غیب بتانے والے آ قامین کے کا فرمانِ ذیثان ہے،تم دوسروں کی عورتوں سے پر ہیز کر کے پارسا ہوجاؤ،ایسا کرنے سے تمہاری عورتیں پارسار ہیں گی ہتم اپنے والدین سے

ا یک صحابی نے بارگاہ اقدس میں عرض کی ، یارسول الٹھائیٹے! کیا میرے والدین کی وفات کے بعد مجھ پرائلے کوئی حقوق ہیں؟ فرمایا، ہاں!ائلے لیے رحمت ومغفرت کی دعا

احمدِ مِتّارِ محبوبِ پروردگا بطّالِیّنہ کاارشاد ہے، جواپنے ماں باپ یاکسی ایک کی قبر پر ہرجمعہ کوزیارت کے لیے حاضر ہو،اللہ تعالیٰ اسکے گناہ بخش دے گا اور وہ والدین کے ساتھ

ایک اورموقع پرارشا دفر مایا، والدین کےانتقال کے بعدان ہے حسنِ سلوک ہیہ ہے کہتم اپنی نماز کے ساتھ اینکے (ایصال ثواب کے ) لیے بھی نماز پڑھوا وراپنے روز وں کے

علاء فرماتے ہیں، باپ کے بعد دا دااور بڑے بھائی کا مرتبہ ہےاسی طرح بڑی بہن اور خالہ ماں کے قائم مقام ہیں۔(بہارشریعت بحوالہ ردالمختار)اسی طرح ساس وسسرکو

کرنا،انکے کیے ہوئے وعدے پورے کرنا،انکے رشتہ داروں سے اچھاسلوک کرنا اورائکے دوستوں کا احترام کرنا۔(ابوداؤد،ابن ماجه)

ایک حدیث پاک میں بڑے بھائی کے ق کے بارے میں فرمایا گیا، بڑے بھائی کاحق چھوٹے پرایسا ہے جیسے باپ کاحق بیٹے پر۔ (مشکلوة)

یونہی ایک شخص نے جس کی والدہ فوت ہو پھی تھی ، قبول تو ہے لیے ہارگا و نبوی آگی ہیں عرض کی تو ارشاد ہوا،'' تو اپنی خالہ کے ساتھ حسنِ سلوک کر''۔ (تر مذی )

الله تعالیٰ کے پیارے بندےوہ ہیں جواپنے اہل وعیال کی دینی تربیت کے لیے بھر پورکوششیں کرتے ہیں اور رب کریم سے اتکے نیک ومتقی ہونے کی دعا کیں بھی ماتکتے

(تفييرروح البيان ج٠١ص ٥٨)

''اوروہ لوگ جوعرض کرتے ہیں،اے ہمارے رب! دے ہمیں ہماری بیبیوں اوراولا دے آئکھوں کی شنڈک،اورہمیں پر ہیز گاروں کا پیشوابنا''۔(الفرقان ۴۰۰)

سوال: والدین کے حقوق اور دیگر حقوق العباد کے بارے میں بھی قرآن وحدیث کی روشنی میں را ہنمائی فرما ہے۔

جواب:ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے،'' ماں باپ سے بھلائی کرواوررشتہ داروں اور ٹیبموں اور مختاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہ گیراور

اس آیت کریمہ میں نہایت جامع انداز میں حقوق العباد کا ذکر کیا گیا ہے جس کی تفصیل بعد میں بیان کی جائے گی پہلے ہم والدین کے حقوق کے بارے میں گفتگو کرتے

قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا گیا،'' ماں باپ سے اچھاسلوک کرو،اگر تیرے سامنےان میں ایک یا دونوں بڑھا پے کوچنج جائیں تو ان سے ہوں (یا اُف) نہ کہنا اورانہیں

اگرکوئی روزانہ سوبار دیکھیے پھربھی بیاجرہے؟ فرمایا، ہاں!اللہ تعالیٰ بہت بڑااور پاک ہے۔(مشکلوۃ)

ایک صحابی نے جہاد میں شرکت کے لیے آتا ومولی متالیق سے اجازت ما تکی تو ارشاد ہوا ہتم اپنے والدین کی خدمت کرو، جنت انہیں کے قدموں کے بینچ ہے۔ ( نسائی ، ابن

ناراضگی کا انجام دوزخ ہے۔(این ماجه) 

بھلائی کرنے والالکھاجائے گا۔(مفکلوۃ)

(بنی اسرائیل:۲۵،۲۴، کنزالایمان)

اس آیت سےمعلوم ہوا کہ ہرحال میں والدین کےساتھ حسنِ سلوک لازم ہےخصوصاً جب وہ عمررسیدہ ہوں۔ یہ بھی تھم دیا گیا کہا نئےساتھ بھلائی بھی کی جائے اورا نکے

رہتے ہیںارشادِ باری تعالیٰ ہوا،

ا پنے باندی غلام ہے (بھی اچھاسلوک کرو)''۔ (النساء:۳۶، کنز الایمان)

پررتم کرجبیاان دونوں نے مجھے چھوٹے پن (لینی بحیین ) میں پالا'۔

ليے رحمت كى دعا بھى \_اب والدين كے حقوق كے متعلق چندا حاديث مباركہ بھى ملاحظ فرمائيں \_

ا چھاسلوک کرو،ایبا کرنے ہے تبہاری اولادتم ہے اچھاسلوک کرے گی۔ (متدرک للحائم)

ساتھائے(ایصال ثواب کے) لیے بھی روزے رکھو۔ (شرح الحقوق لطرح العقوق بحوالہ دار قطنی)

بھی ماں باپ کی جگہ جان کرائلی تعظیم وخدمت کرنی جا ہے۔ رشتے داروں سے سن سلوک کے متعلق بھی احادیث مبار کہ میں بہت زور دیا گیا ہے۔حضور علیقے کا ارشاد ہے، رشتے توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا۔ ( بخاری مسلم )

دوسری جگه فرمایا گیا، جوبیچاھے کداسکے رزق میں وسعت ہواوراسکی عمر دراز ہوتواسے چاہیے کدوہ رشتہ داروں سے اچھاسلوک کرے۔ ( بخاری مسلم )

آ قا ومولی منطقه کا ایک اورارشاد ہے،صلدرمی بینہیں کہ رشتے وار کے احسان کا بدلہ دیا جائے بلکہ صلدرحی بیہ ہے کہ جب رشتہ دارتعلق تو ڑیں پھربھی ان سے اچھا سلوک کیا

جائے۔(بخاری) اساتذہ کے حقوق کے متعلق''شرح الحقوق لطرح العقوق''میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضامحدث قادری بریلوی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں،

استاد کی ناشکری و نافر مانی باپ کی نافر مانی کی مثل ہے کیونکہ استاد باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ آتا ومولی تنابیقی کا ارشاد ہے، میں تمہارا باپ ہی ہوں کہتم کوعلم سکھا تا ہوں۔

(ابودا ؤد، نسائی، ابن ماجه) بلکه علاء نے فرمایا ہے کہ استاد کا درجہ والدین سے زیادہ ہے کیونکہ ان سے جسمانی زندگی وابستہ ہےاور استادرو حانی حیات کا سبب ہے۔

سید عالم الکینے کا فرمان ہے،''جس نے کسی بندے کو کتابُ اللہ کی کوئی آئیت سکھا دی وہ اس کا آ قاہو گیا''۔(طبرانی) موٹی علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،''جس نے مجھے ایک حرف پر هایا تواس نے مجھاپنا بندہ بنالیا، وہ اگر چاھے توبیجے اور چاھے تو آزاد کرے'۔

نبی کریم تلاقیے نے استاد کے سامنے تواضع وا نکساری اپنانے کی تلقین فر مائی ہے۔ارشاد ہوا،''علم حاصل کر واورعلم کے لیےسکون ووقار سیکھواورجس ہے تم علم حاصل کر واسکے سامنے تواضع اور عاجزی اختیار کرؤ'۔ (طبرانی فی الاوسط)

دینِ اسلام میں بوڑ ھےاورضعیف لوگوں کے حقوق کے بارے میں خاص طور پرنفیحت کی گئی ہے۔

آ قادمولي المسلطة فرمايا، تين آ دمي ايسيم بي كدان كحق كومنافق بي ملكاجانے كا۔اول:بوڑھامسلمان، دوم:عالم باعمل بسوم:عادل حاكم \_ (ترندي،طبراني)

رحمتِ عالم الصلاقية كارشاد ہے، سفيد بالوں والے بعنی بوڑ ھے مسلمان كى عزت كرنا اللہ تعالى كى تعظيم ہے ہے۔ (ابوداؤد) بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پرشفقت اسلامی اخلاق کے اہم اصول ہیں۔ نبی کریم میلائٹے نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پرشفقت ومہر یانی نہ کرے اور

جارے بروں کی تعظیم نہ کرے۔(احمد، ترندی)

آ قاومولی الکھنے نے معاشرے کے کمز ورافرادمثلاً ہیوہ، یتیم وسکین کی خبر گیری اور مدد کرنے کی ہیجد تلقین فرمائی ہے۔ ارشادہوا، بیوہ اورمسکین کے لیےامدادی کوشش کرنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ ( بخاری مسلم )

حضورِ اکرم اللہ نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہو نگے جیسے دواٹگلیاں باہم قریب ہوتی ہیں۔ ( بخاری ) ایک اورارشادگرامی ہے،'' جوکسی میتیم کی پرورش کرے،اللہ تعالی اسکے لیے جنت لازم فرمادیتا ہے بشرطیکہ وہ کوئی نا قابلِ بخشش کام نہ کرے''۔ (مشکلوۃ)

پڑوی کے حقوق کے متعلق احادیث مبارکہ ملاحظہ فر مائیں۔

ارشاد ہوا،''وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے شرسے اسکے پڑوی محفوظ نہ ہوں''۔ (مسلم)

بي بھى فرمايا، ' وه كامل مومن نہيں جوخود پيد جركر كھائے اوراسكاير وي بھوكار بـ، (مشكلوة)

یہ بھی ارشاد ہوا،''اللہ تعالیٰ کے نز دیک بہترین پڑوی وہ ہے جواینے پڑوی کا خیرخواہ ہو''۔ (ترندی) مہمان کے حقوق کے بارے میں آتا ومولی مطابقہ کاارشاد ہے، جواللہ تعالیٰ اور آخرت پرایمان رکھتا ہو،اسے چاہیے کہا پے مہمان کااحتر ام کرے۔اسکی مہمانی ایک دن اور

ایک رات ہےاوراسکی وعوت تین دن ہےاوراسکے بعدوہ صدقہ ہے۔مہمان کو بیجائز نبیس کداسکے پاس تھہرار ہے پہائتک کداسے تنگ کردے۔ ( بخاری مسلم )

ایک مسلمان پر دوسر مسلمانوں کے حقوق کے متعلق آقائے دوجہال تعلیقہ کا فرمانِ عالیشان ہے،

''مسلمان پرمسلمان کے چید(6)حقوق ہیں۔ جب اس سے ملوتو سلام کرو، جب وہ دعوت دےتو قبول کرو، جبتم سے خیرخواہی چاھےتو بھلائی کرو، جب حیسیکے اور

الحمدلله كيخوبَه ُ حَـمُكَ الله كهو، جب وه بيار ہوتو عيادت كرواور جب اسكاانتقال ہوتو جنازے ميں جاؤ''۔ (مسلم)ايك اورارشادگرامی ہے،''الله عزَ وَجَل اس پررحمنہيں فرما تا جولوگوں پررخم نہیں کرتا'' ۔ ( بخاری )

آ خرمیں وہ جامع حدیث پاک ملاحظہ بیجیے جس پڑمل کرنے سے مثالی فلاحی معاشرے کا خواب شرمندہ تعبیر ہوسکتا ہے۔ آ قاومولی الکھنے نے فرمایا،''تم میں ہے کوئی بھی مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہاہنے (دینی) بھائی کے لیے بھی وہی پیند نہ کرے جواپنے لیے پیند کرتاہے''۔( بخاری مسلم )

\*\*\*

باب ششم: طلاق کے مسائل

# ☆طلاق کی اقسام اور مسائل ☆

سوال: طلاق کی کتنی شمیں ہیں؟ چندایسے معروف جملے بتائے جن سے طلاقِ ہائن واقع ہوجاتی ہے۔ نیز طلاق کے متعلق ضروری مسائل بیان سیجیے۔

جواب: طلاق کے گفظی معنی چھوڑ دینے کے ہیں اورشرعی اصطلاح میں طلاق سے مراد شوہر و ہیوی کے درمیان جدائی یا علیحدگی واقع ہونا ہے۔ جب شوہر و ہیوی ایک دوسرے کے لیے آ رام وسکون کی بجائے اذیت و پریشانی بن جائیں ،مصالحت کی تمام کوششیں نا کام ہوجائیں اوراز دواجی تعلق برقر ارر بنے کی کوئی صورت ممکن نہ رہے تو جدائی کے

ليےاسلام فےطلاق كا قانون بيان كيا جسے تخت مجبوري كے عالم ميں استعال كيا جائے۔

بیا بیاجائز فعل ہے جوربِ کریم کے نز دیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔آ قاومولی سکا کے فرمایا،''اللہ تعالیٰ کے نز دیک جائز کا موں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کا م

طلاق دیناہے'۔(ابوداؤد)

شریعت مطہرہ نے جہاں مردکو بیاحساس دلایا کہ شرعی وجہ کے بغیر طلاق دینا مکر وہ اورممنوع ہے وہیں عورت کوبھی خبر دار کیا کہ وہ بغیرا شدمجبوری کے ہرگز طلاق نہ مائے کہ ور نہ

جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گی۔ نبی کریم میں بھائے کا ارشاد ہے،'' جوعورت کسی شدید مجبوری کے بغیرا پنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گی اس پر جنت کی خوشبوحرام ے''۔(زندی)

کم نصیبی سے ہمارے معاشرے میں جہالت کے باعث بیروہا پھیل رہی ہے کہ شوہر و بیوی میں جہاں جھگڑا ہو، غصے کی حالت میںصبر ودرگذر کے بجائے فوراً طلاق دے

دیتے ہیںاورستم بالائےستم بیرکہ بیک وقت تین طلاقیں دیتے ہیںاور پھرغصہ ٹھٹڈا ہونے پرساری عمر پچھتاتے ہیں یا پھر پہلےتو حیلے بہانے تراشیتے ہیں کہ'' غصہ میں طلاق

غور سیجیے کیا پیارمحبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ ظاہر ہے کہ طلاق توعمو ماغصے ہی میں دی جاتی ہے اور طلاق بہرحال واقع ہوجاتی ہے۔ پھریدا پیےایمان فروشوں کو تلاش

کرتے ہیں جوندکسی امام کو مانتے ہیں اور نہ ہی صحابہ کرام کو۔ بیہ بدند ہب غیرمقلد فتو کی دیتے ہیں کہ نین طلاقیس ایک بھی طلاق ہوتی ہے۔ یوں بعض نفس پرست ایکے فریب میں آ کرتمام عمر حرام کاری میں مبتلار ہے ہیں۔حالانکہ بیک وقت تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں۔(اس پرآ ئندہ صفحات میں دلائل بیان کیے جائیں گے۔)

طلاق دینے کے لیے دوسم کے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں۔

(۱)صریح،(۲) کنامیه

طلاق صریح وہ ہےجس میں طلاق کا لفظ استعال ہو یا ایسےالفاظ کہنا جن سے طلاق مراد ہونا ظاہر ہوا گرچہ وہ کسی زبان کے ہوں۔ جیسے''میں نے مجھے حچھوڑا''صریح ہے،

طلاق کی اقسام:

اس سے ایک طلاق ہوجائے گی خواہ نیت ہو یانہیں۔ بیطلاق رجعی کہلاتی ہے یعنی عدت کے اندررجوع کیا جاسکتا ہے۔رجوع نہکرنے پرعدت ختم ہونے پروہ نکاح سے نکل جائے گی ،اگرعدت گزرنے کے بعدرشتہ جوڑنا چاہیں تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔

ایسےالفاظ جن سے طلاق مراد ہونا ظاہر نہ ہواور دوسرے معنوں میں بھی اٹکا استعال ہوتا ہو، ایسےالفاظ کنا بیکہلاتے ہیں۔ کنابیہ سے طلاق واقع ہونے میں بیشرط ہے کہ

طلاق کی نبیت ہویا حالت بتاتی ہوکہ طلاق مراد ہے یا پہلے سے طلاق کا ذکر تھایا غصہ میں کہا۔

كنابيك الفاظ تين طرح كے ہيں۔

اول: جن میں سوال ردکرنے کا حمّال ہےان الفاظ کے کہنے میں نیت کے بغیرطلاق نہ ہوگی۔ دوم: جن میں گالی کا حمّال ہےان سے طلاق ہونا خوشی اورغضب میں نیت پر

موقوف ہےاوراگر پہلے سے طلاق کا ذکر تھاتو نیت کی ضرورت نہیں۔ سوم: جو فقط کسی بات کا جواب ہوں ۔خوشی کی حالت میں نیت کا ہونا ضروری ہےا درغضب و مذاکرہ کے وقت بغیر نیت بھی طلاق ہوجائے گی۔ کنابہ کے بعض الفاظ یہ ہیں: تو حرام ہے،تو علیحدہ ہے،تو جداہے،تو اپنے گھر والوں کے پاس چکی جا، میں نے تخجے چھوڑ دیا،میں نے تخجے جدا کر دیا، تیرامعاملہ تیرے ہاتھ

میں ہے،اپنے آپ کواختیار کر، تیری ری تیری گردن پر،اٹھ جا،نکل جا، چلی جا،اجنبی ہوجا، پردہ کر لے،اورشو ہرڈھونڈ لے،تو آ زاد ہے، بھاڑ میں جا،دفع ہو، کالامنہ کر۔

کنابہ کےالفاظ سےایک بائن طلاق واقع ہوگی البتۃ اگرتین کی نیت کرے تو تین واقع ہونگی اورا گردو کی نیت کی توایک ہی واقع ہوگی ۔طلاق بائن کا مطلب بیہ ہے کہ عورت نکاح سے نکل گئی اب رشتہ جوڑنے کے لیے دوبارہ نکاح ضروری ہے خواہ عدت کے اندر ہویا بعد۔اگر تین طلاقوں کی نیت کی تھی تو حلالہ کے بغیراس سے نکاح ممکن نہیں۔

ان الفاظ سے طلاق نہ ہوگی اگر چہنیت کی ہو۔ مجھے تیری حاجت نہیں، مجھے تجھ سے کام نہیں، مجھے تجھ سے غرض نہیں، تو مجھے در کارنہیں، میں کھیے نہیں چاہتا، مجھے تجھ سے

رغبت جہیں۔

http://www.rehmani.net صری طلاق کی تین قشمیں ہیں:

ا۔طلاقِ احسن: بیطلاق دینے کاسب سے اچھا طریقہ ہے۔ جب عورت ایام جیش کے بعد پاک ہوجائے تو شوہراس سے صحبت نہ کرے اوراسے ایک طلاق دے کر چھوڑ

دے، پہانتک کہ عدت گز رجائے۔ بیطلاق رجعی ہے،اگرعدت کے دوران شو ہررجوع کرنا جا ہےتو کرسکتا ہےاورا گرعدت گز رجائے تو نئے سرے سے نکاح کر کےاس

سے رشتہ جوڑ سکتا ہے۔

۲۔طلاقِ حسن:اس کا طریقہ بیہ ہے کہ پاکیزگی کی حالت میں ایک طلاق وے پھرچیش گز رنے کے بعدایام پاکیزگی میں دوسری طلاق دےاور پھرحیض گز رنے کے بعد تیسری حالتِ پا کیزگی میں تیسری طلاق دے۔ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد شو ہررجوع کرسکتا تھالیکن تین طلاق کے بعد طلاق مغلظہ بن چکی للبذانہ تو رجوع ہوسکتا ہے اور

نہ ہی نیا نکاح ممکن ہےاسلیے دوبارہ از دواجی رشتہ قائم کرنے کے لیے حلالہ ضروری ہے۔

اس طریقے سے طلاق دینے میں بیدفائدہ ہے کہ شوہر دوسری یا تیسری طلاق دینے سے قبل اچھی طرح سوچ سکتا ہےاوراس دوران اصلاحِ احوال کے لیے مناسب کوشش بھی کی جاسکتی ہےاورشو ہرکے پاس رجوع کی گنجائش بھی ہے جبکہا یک ساتھ تنین طلاقیں دینے سے رجوع کا دروازہ بند ہوجا تا ہےاوراسکے پاس اپنے فیصلے پرتظرِ ثانی کی

گنجائش بھی نہیں رہتی۔

٣\_ طلاقِ بدعت: وه طلاق جوسنت طریقے کے خلاف دی جائے ، طلاقِ بدعت کہلاتی ہے۔ اسکی حیار صورتیں ہیں۔

اول: بيك وقت تين طلاقيس دينا،

دوم: جس طُهر یعنی یا کیزگی میں جماع کیاای میں طلاق دینا،

سوم:ایک طمر میں دویا تین طلاقیں دینا،

چہارم: حیض کی حالت میں طلاق دینا۔ حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے۔اگر کسی نے حیض کےایام میں ایک یا دوطلاقیں دی ہوں تو رجوع کرنا ضروری ہے،اگر رجوع نہ کیا تو گناہ گار ہوگا۔ جبعورت

حیض سے پاک ہوجائے اور پھردوبارہ ایک حیض گزرنے پرعورت پاک ہوتواب اگرطلاق دینا چاہے تو طلاق دیدے۔ بیک وفت تین طلاقیں دینا بھی طلاقی بدعت اور گناہ ہے مگر نتیوں طلاقیں اسی وفت نافذ ہوجا کیں گی۔ اس صورت میں حلالہ کے بغیرائے ملاپ کی کوئی صورت نہیں۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہوا،'' پھراگرتیسری طلاق اسے دی تواب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہر ہے، پھروہ دوسرا،اگراسے طلاق دے دیتو

ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھرآ پس میں مل جائیں،اگر بچھتے ہوں کہاللہ کی حدیں نہاہیں گے،اور بیاللہ کی حدیں ہیں جنہیں (وہ) بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیے''۔

(البقرة: ٢٣٠)

معلوم ہوا کہ جب کوئی اپنی بیوی کونٹین طلاقیں دے دےخواہ بیک وقت دےخواہ علیحدہ علیحدہ ،توعورت شوہر پر بحرمتِ مغلظہ حرام ہوجاتی ہے۔اسے دوبارہ بیوی بنانے کے لیے حلالہ ضروری ہوگا۔حلالہ کا طریقہ بیہ ہے کہ عدت کے بعدوہ عورت کسی دوسرے سے نکاح کرےاوروہ حقوقِ زوجیت پورے کریں، پھراگروہ مخض اپنی مرضی سے

طلاق دیدے تو عورت عدت گز ارکر پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔

طلاق غصہ میں دی جائے یا نشہ میں، واقع ہوجاتی ہے یوں ہی حمل کی حالت میں بھیعورت کوطلاق ہوجاتی ہے۔اگر کسی نے اپنی بیوی کوطلاق نہیں دی مگر لوگوں سے کہا کہ

میں نے طلاق دیدی تو طلاق ہوجائے گی ،اسی طرح اگرا یک طلاق دی اورلوگوں سے کہا کہ تین طلاقیں دی ہیں تو تین نا فذہونگی اگر چہ کہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا۔ اگرشو ہرنے تنین طلاقیں دیں اور بعد میں مُکر گیا ،اورعورت کے پاس گواہ نہیں ہےتو عورت کو چاہیے کہ جس طرح ممکن ہواس سے پیچھا چھڑائے۔مہرمعاف کرکے یاا پنامال

اسکودے کراس سے علیحدہ ہوجائے۔اگروہ نہ چھوڑے توعورت مجبورہے پھربھی اس فکر میں رہے کہاس سے رہائی ملے، پوری کوشش کرے کہ وہ صحبت نہ کرنے پائے۔

عورت جب ان با توں پڑمل کرے گی تو معذور ہےا ورشو ہر بہر حال گنا ہگار ہے۔

(ماخوذاز بهارشر بعت، فآوی رضوبه)

☆ تين طلاقو *ڪ*امسکه ☆

سوال:غیرمقلد کہتے ہیں کہ عہدِ رسالت میں ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے ہے ایک ہی طلاق شار ہوتی تھی۔ تین طلاقوں کوتین قر اردینے کی بدعت بعد میں شروع ہوئی۔

اس مسئلہ کا پس منظریہ ہے کہ دورِ فاروقی ہے قبل لوگ ایک بارطلاق دیتے اور دو باراسکی تا کیدکرتے ،مثلاً تخصّے طلاق ہے طلاق سے بہای بارطلاق کی نیت سے طلاق کہتے

اور دو ہار تا کید کےطور پراہے دہراتے۔ بعد میں تین طلاق کی نیت سے تین بارطلاق کہنے لگے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انکی نیتوں کےمطابق شرعی تھم نافذ فرما

امام نو وی جلداول صفحہ ۷۷۸ پررقمطراز ہیں،'' بیک وقت تین طلاقوں کے تین ہونے کے بارے میں امام ابوحنیفہ،امام شافعی،امام مالک،امام احمداور جمہورعلاء سلف وخلف کا

غیرمقلدحضرات اپنےموقف کی تائید میں جوحدیث مسلم شریف سے پیش کرتے ہیں ،محدثین کے نز دیک وہ شاذ ،معلل اورغیر سچے ہے۔اسکاایک سبب بیہے کہاسکے راوی

طاؤس قابلِ اعتادنہیں،اوردوسرابژاسب بیہ ہے کہا سکےراوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں جو کہ خود تین طلاقوں کوتین قرار دیتے ہیں جیسا کہ موطاامام مالک کی

دوسری روایت جویہ حضرات منداحمہ سے بطور دلیل لاتے ہیں وہ منکر اورضعیف ہے۔اساءالرجال کی کتب میں اسکے ایک راوی کوضعیف اور دوسرے کوجھوٹا بتایا گیا ہے

ان دلائل ہے ثابت ہوگیا کہ صحابہ و تابعین کرام نیز حنفی ، شافعی ، مالکی اور حنبلی تمام فقہاءاس بات پر شنق ہیں کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں تین ہی واقع ہوتی ہیں۔

حدیث اوپر بیان ہوئی۔لہذایہ کیے ممکن ہے کہوہ حضوط اللہ سے ایک بات روایت کریں اور پھرخودا سکے خلاف فتو کی دیں۔

علامه بصاص نے اس روایت کو مشرقر اردیاہے۔ (احکام القرآن ص ۲۸۸)

آپ کیافرماتے ہیں؟

جواب:صیحے احادیث مبارکہ،اجماع صحابہ کرام اور تابعین وتبع تابعین کےاقوال ہے ثابت ہے کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں تین ہی شار ہوتی تھیں۔بدعت کے متعلق

ہم بعد میں تفصیل ہے گفتگوکریں گے فی الوقت بیرجان کیجے کہ عہدِ رسالت ودورِصحابہ میں کیامعمول تھااوراس معمول کے خلاف بدعت پیدا کرنے والے بدعتی کون ہیں؟

محمود بن لبیدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم اللطبیۃ کویہ خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کوایک ساتھ تین طلاقیں دے دیں۔ آ قا ومولی اللطبیۃ بیس کرغصہ میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا ،لوگ کتاب اللہ سے کھیل کرتے ہیں حالانکہ میں تبہارے درمیان ابھی موجود ہوں۔ (نسائی ج۲ص ۱۸۱)

اگرعہدِ نبوی میں تین طلاقیں ایک طلاق مانی جاتی تھیں تو آ قاومولی تلک کے ناراض ہونے کا کیاسب تھا؟معلوم ہوا کہ تین طلاق ایک ساتھ دینا گناہ اور حضور تلک کے کو سخت ناپندہے۔آپ یقینا ای لیے ناراض ہوئے کہاں شخص نے سنت طریقے کے خلاف طلاق دے کر گناہ کاار تکاب کیا۔ ایک اور حدیث پاک ملاحظہ کیجے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم اللہ کے زمانہ ءاقدس میں ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں تین ہی نافذ ہوتی تھیں۔

حضرت پہل بن سعیدرضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عویمررضی اللہ عنہ نے حضورتا ﷺ کے سامنے تین طلاقیں دیں تو آ قائے دو جہال ﷺ نے ان تین طلاقوں کو نا فذکر ديا\_(ابوداؤدجاص٢٠٠١)

اس طرح سنن دار قطنی میں ہے کہ حفص بن مغیرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کوایک کلمہ کے ساتھ تین طلاقیں دیں تو نبی کریم کیا گئے نے انکی بیوی کوان سے جدا کر دیا۔ ای میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کاارشادموجود ہے کہ''میں نے رسولِ معظم الصیح کو بیفر ماتے سنا کہ جواپنی بیوی کوتین طلاق دے بخواہ ہرطہر میں الگ الگ یا ہر ماہ کے شروع میں ایک ایک باایک ساتھ تین طلاق دے، اسکی بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک کسی دوسرے سے نکاح نہ کرئے'۔ ( دار فطنی ج مہص ۳۱ )

حضرت ابن عباس رضی الله عنبماسے ایک مخص نے عرض کیا، میں نے اپنی ہیوی کوسو( ۱۰۰ ) طلاقیں دیدیں۔ آپ نے فرمایا،''اسے نمین طلاقیں ہو کئیں اورستانوے ( ۹۷ ) طلاقوں سے تونے اللہ تعالیٰ کی آیات کا نداق اڑایا''۔ (موطاامام مالک صفحہ ۱۹) حضرت علی کرم الله و جبه کا فتو کا بھی یہی ہے کہ'' جوایک مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے تو وہ اسکے لیے حلالہ کے بغیر حلال نہ ہوگی''۔(انسنن الکبر کاللیبہ قبی جلدے ص

نو وی نے فر مایا ،صحابہ کرام کااس پراجماع ہے کہ بیک وفت تین طلاقیں تین ہی ہونگی بعض روایات میں بیجی آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جوتین طلاق

ایک ساتھ دیتا، آپ اے ڈڑے مارتے تھے۔

صحیحمسلم کتابُ الطلاق میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیرقانون بنادیا گیا کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقیں تین ہی واقع ہوں گی۔اسکی شرح میں امام

دیا۔(نووی شرح مسلم)

ا تفاق ہے'۔

- سوال: ظہارے کیا مراد ہے؟ کسی نے اپنی بیوی سے کہا،'' تو مجھ پرمیری ماں کی مثل ہے''۔ کیا بیظہار ہے؟ ظہار کا کفارہ کیا ہے؟
- جواب: ظہار کے معنی میہ ہیں کہاپنی بیوی یا اسکےا ہے جز وکو جوگل سے تعبیر کیا جا تا ہے،الیع عورت سے تشبید دینا جواس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو یا اسکے کسی ایسے عضو سے

**☆ظهار کےمسائل**☆

عورت کے سریا چیرہ یا گردن یا شرمگاہ کومحارم سے تشبیہ دی تو ظہار ہے اورا گرعورت کی پیٹھ یا پیٹ باہاتھ یا پاؤں یاران کوتشبیہ دی تو پچھنیں۔ یوں ہی اگرمحارم کےایسے عضو

ظهار کا حکم بیہے کہ مرد جب تک کفارہ نیدے دےاس وقت تک وہ عورت اس پرحرام رہے گی۔اس کا کفارہ بیہے کہ مردلگا تاردوماہ کےروزے رکھے،اگراسکی قندرت نہ

محارم کی پیٹے یا پیٹ یاران سے تشبیددی یا بیکہا کہ میں نے تجھ سے ظہار کیا ،تو نیت کچھ بھی ندہو یا طلاق کی نیت ہو یا تعظیم ونکریم کی نیت ہو، ہر حالت میں ظہار ہی ہے۔

تشبید دیناجس عضوی طرف اس مردکود کھناحرام ہے۔جیسے ریکہنا ،تو مجھ پرمیری ماں کی مثل ہے، یا تیری گردن یا تیراسرمیری ماں کی پیٹے کی مثل ہے۔

سے تشبیہ دی جس کی طرف نظر کرنا حرام نہ ہومثلاً سریاچہرہ یا ہاتھ یا یا وس یابال تو ظہار نہیں اورا گر گھٹنے سے تشبیہ دی تو ظہار ہے۔

اگر بیوی کو بہن، بیٹی یا مال کہا تو ظہار نہ ہوا، مگراییا کہنا مکروہ ہے۔

.....ا گرظهار کی نیت ہے تو ظهار ہے، اور پچھ نیت نہ ہوتو کچھ نہیں۔

.....اگراسکے اعزاز وتکریم کے لیے کہاتو کچے نہیں،

.....ا گرطلاق کی نیت ہے تو طلاق بائن واقع ہوگی،

ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔

اگر بیوی ہے کہا،'' تو مجھ پرمیری مال کی مثل ہے'' تو نیت دریافت کی جائے گی::

☆رجعت كامسنون *طر*يقه☆

سوال: كسى نے اپنى عورت كوطلاق رجعى دى،اب وه رجوع كرنا جا بتا ہے،رجعت كامسنون طريقه بيان فرماد يجيهـ

جواب: رجعت کامسنون طریقہ بیہ ہے کہ کی لفظ سے رجعت کی جائے اوراس پر دوعادل لوگوں کو گواہ بنایا جائے ، نیزعورت کو بھی اسکی خبر دی جائے تا کہ وہ عدت کے بعد

سی اورہے نکاح نہ کرے۔

اگرقول ہے رجعت کی مگر گواہ نہ کیے یاعورت کوخبر نہ کی تو رجعت ہو جائے گی مگر مکروہ اور خلاف پسنت ہے۔اورا گرکسی فعل ہے رجعت کی تو رجعت ہوگئی مگر مکروہ ہے اسلیے

پحرگوا ہوں کے سامنے رجعت کے الفاظ بھی کہنے جا ہمیں۔

رجعت کےالفاظ میہ ہیں، میں نے تجھ سے رجعت کی یا تجھ کووا پس اپنے نکاح میں لیایا میں نے گئے روک لیایا میں نے اپنی بیوی سے رجعت کی۔ان الفاظ سے نیت کے بغیر بھی رجعت ہوجاتی ہے۔

اگر بیکها که تو میرے نز دیک دیسی بی ہے جیسی پہلے تھی یا کہا، تو میری عورت ہے،اگر رجعت کی نیت تھی تو رجعت ہوگئی ورنہ ہیں۔

رجعت میں عورت کی رضامندی ضروری نہیں ،اگرعورت انکار بھی کرے رجعت ہوجائے گی۔

# ہ خلع کے مسائل ہ

سوال: خلع سے کہتے ہیں؟ اگرزیادتی عورت کی طرف ہے جوتو کیا شوہر طلاق کے عوض اس سے مہر کے علاوہ زائد مال کا مطالبہ کرسکتا ہے؟ جواب:اسلام نے طلاق دینے کا اختیار مرد کوعطا کیا ہےاور ساتھ ہی عورت کو بیت دیا ہے کہا گرشو ہراس کے ساتھ اچھاسلوک نہیں کرتا اورا سکے حقوق پامال کرتا ہے تو اس

صورت میں وہ طلاق کامطالبہ کرسکتی ہے۔اسے خلع کہتے ہیں۔اسکا طریقہ رہے کہ عورت شوہرسے یوں کیے کہ میں تمہیں اتنامال دیتی ہوں یا جومہر کی رقم تمہارے ذمہ ہے

وہ رکھ لواور مجھے طلاق دے دو۔اگر شوہراہے مان لے توایک طلاق بائن واقع ہوجائے گی۔ اگر مرد کی طرف سے زیادتی کے باعث عورت طلاق لینے پرمجبور ہوتو شو ہر کو جا ہے کہ طلاق کے بدلے میں اس سے کوئی معاوضہ نہ لے۔اورا گرزیادتی عورت کی طرف سے ہوتو شو ہرکوصرف مہرکی رقم پرخلع کرنی جا ہےاس سے زیادہ مال نہیں لینا جا ہے۔

حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی زوجہ نے ان سے خلع کا مطالبہ کیا ، ان کا مہرا یک باغ تھا۔ آ قا ومولی اللہ کے ان سے دریافت فرمایا ، کیاتم یہ باغ واپس کرتی ہو؟

انہوں نے عرض کی ، یہ باغ بھی اوراس کے ساتھ مزید مال بھی۔ آپ تاہیے نے فرمایا ،صرف باغ ،اس سے زیادہ نہیں۔ گویا جو باغ مہر میں دیا گیا تھا اس پر نبی کریم آلیے گئے نے خلع کافیصله فرمایا۔ (ہدایہ)

### ہعدت کےاحکام ومسائل ☆

سوال:عدت کے کہتے ہیں؟ طلاق اور وفات کی عدت کے متعلق ضروری مسائل ارشادفر مائے۔

جواب:عورت طلاق ہوجانے باشو ہرفوت ہوجانے کی صورت میں ایک مخصوص مدت تک دوسری جگہ نکاح نہیں کرسکتی ،اسے''عدت'' کہتے ہیں۔ ۔

طلاق کی عدت کی تین صورتیں ہیں:

ا۔اگرعورت حاملہ ہے تواسکی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے۔جب بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہوجائے گ۔

۲۔اگرعورت حاملہ نہیں اوراسے چیض آتا ہے تو اسکی مدت تین حیض ہے۔ یعنی جس پا کیزگی کے دنوں میں اسے طلاق ہواس کے بعد جب تین حیض گز رجا کیں تو تیسر ہے

حیض کے ختم ہونے پراسکی عدت ختم ہوجائے گی۔

سا\_اگرعورت کوکسی سبب حیض نہیں آتا اور وہ حاملہ بھی نہیں تو الیی عورت کی عدت تین ماہ ہے۔

جب سیعورت کا شوہروفات یا جائے اوروہ حاملہ ہوتواسکی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہےاورا گروہ حاملہ نہ ہوتواس کی عدت حار ماہ دس دن ہے۔

عدت کے دوران عورت نہو کسی سے نکاح کر سکتی ہے اور نہ ہی اسے نکاح کا پیغام دیا جاسکتا ہے۔

عورت کو چاہیے کہ وہ عدت اسی مکان میں گز ارے جہاں طلاق دی گئی یا شو ہر کا انتقال ہوا۔اس دوران مطلقہ عورت کے اخراجات اسکے شو ہر کے ذمہ ہو نگے۔

اگر ہیوہ عورت رزق کے حصول کے لیے باہر نکلنے پرمجبور ہوتوا سے اجازت ہے کہ دن میں اور رات کے کچھ حصے میں باہر جائے اور رات کا اکثر حصہ اپنے مکان میں گزارے

مگرحاجت سے زیادہ باہر تھہرنے کی اجازت نہیں۔

اگراسكے پاس بقدر كفايت خرج موجود ہے تواسے گھرسے لكلنا مطلقاً منع ہے۔ يوں ہى اگر كوئى سودالا نے والا نہ ہوتو اسكے ليے بھى جاسكتى ہے۔

طلاق بائن یا تنین طلاق کی عدت میں ضروری ہے کہ شو ہراوراسکی بیوی میں پردہ ہو یعنی ایکے درمیان کسی چیز سے آ ژکر دی جائے کہ شو ہرایک طرف و ایس اولا مولان کا اولا میں کا میں ایک اولان کو درمیان کسی چیز سے آ ژکر دی جائے کہ شو ہرایک طرف و ایس کے اولائولان کے درمیان کسی

ان مسائل سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کس قدر حقوق دیے ہیں، یہائتک کہ طلاق کے بعد عدت کے دوران شوہر نہ صرف عورت کور ہائش دینے کا پابند ہے

جسعورت کا شوہرفوت ہو گیا یا جس کوطلاقِ بائن ہوگئی اسے عدت کے دوران زیب وزینت اور بناؤسنگھارنہیں کرنا چاہیےالبتہ عنسل کرنے یا صاف لباس پہننے کی کوئی

ممانعت نہیں ہے۔ بناؤسنگھارترک کرنے کامفہوم بیہے کہ ہرفتم کا زیور، ہررنگ کےرلیثمی کپڑے،شوخ رنگ کالباس،خوشبو،مہندی،سرمہ،تیل (اگر چیخوشبو دار نہ ہو)

جسعورت کوطلاق رجعی دی گئی اسے نہ تو شوہرسے پر دے کی ضرورت ہے اور نہ ہی بنا ؤسٹگھار کرنے میں کوئی مضا کقہ ہے بلکہ بہتر ہے کیونکہ ممکن ہےاس طرح اسکاشو ہر

طرف عورت کا سکے سامنے مخض اپنابدن چھیا نا کافی نہیں کیونکہ عورت اب اجنبیہ ہے اوراس سے خلوت جائز نہیں بلکہ یہاں فتنہ کا زیاد واندیشہ ہے۔

بلکہ اسکے کھانے پینے وغیرہ کے ضروری اخراجات بھی شوہر ہی ہے ذہے ہیں۔ دنیا کے کسی اور مذہب میں عورتوں کے حقوق کے متعلق الیی مثال نہیں ملتی۔

اگرمکان اتنا ننگ ہوکہ دونوں الگ الگ رہ سکیس تو شو ہرا ہے دنوں تک خود مکان چھوڑ دے بحورت کو دوسری جگہ بھیجنا جائز نہیں۔

ور کشکھااستعال کرنامنع ہے۔عذر کی وجہ سے ان چیزوں کا بقدر ضرورت استعال کیا جاسکتا ہے جبکہ زینت مقصود نہ ہو۔

سکی طرف مائل ہوا ور رجوع کرلے۔

اگرشو ہر فاسق ہوتو حکماً اسے مکان سے علیحدہ کر دیا جائے اورا گروہ نہ نکلے تو وہاں کوئی دانشمندعورت بھیج دی جائے جوفتنہ کوروک سکے۔

### باب ہفتم: میت کے مسائل

# ☆عورتوں کی مزارات برحاضری ☆

سوال:عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا اور اولیائے کرام کے مزارات پر حاضری دینا شرعاً کیساہے؟ دلائل کے ساتھ وضاحت فرمائے۔

جواب:اگر چەبعض علماء نےعورتوں کو چندشرا ئط کے ساتھ قبروں کی زیارت کی اجازت دی ہے کیکن اس بارے میں جارامسلک وہی ہے جوامام اہلسنت ،مجد دِدین وملت

اعلی حضرت امام احمد رضامحدث بریلوی رحمة الله علیه کا ہے۔ آپ نے اس موضوع پرایک مدل شخفیقی رسالہ''جمل النور فی نہی النساء عن زیارۃ القور''تحریرفر مایا،اس رسالے

سے چندنکات ملاحظہ فرمائیں۔

اعلی حضرت ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں،عورتوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے سوائے روضہءانور کی حاضری کے جو کہ واجب یا واجب کے قریب ہے، میں

اولیاء کے مزارات یا دیگر قبور کی زیارت کوعورتوں کا جانا صاحب غنیّة علامهٔ حقق ابراجیم حلبی کی شخفیق سے اتفاق کرتے ہوئے ہرگز پیندنہیں کرتا ،خصوصاً اس طوفانِ بے تمیزی رقص ومزامیر وسرود میں جوآج کل جاہلوں نے اعراسِ طیب میں بریا کر رکھاہے، میں تواس میں عام مردوں کی بھی شرکت پیندنہیں کرتا تو پھرانکی شرکت کیسے جائز ہوجن کے

سامنے حضرت انجشہ رضی اللہ عند کی خوش الحان حدی خوانی پر حضورا کر م اللہ نے نے فرمایا،اے انجشہ !ان نازک شیشیوں کونہ تو ژو۔ نبی کریم اللیے نے عورتوں کوعیدین کی سخت تا کید فر مائی۔ دوسری حدیث پاک میں ہے،اللہ کی بندیوں کواللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو۔ (بخاری مسلم )ان واضح

احکامات کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورتو ل کومسجدول میں آنے ہے منع فرمایا۔ وہ حضرت عا ئشدرضی اللہ عنہا کے پاس شکایت لے کر گئیں توام الموشین نے

''اگرنبی کریم آلفتہ عورتوں کے بیحالات ملاحظہ فرماتے تو ضرورانہیں مسجد ہے نعے فرمادیتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں منع کردی گئیں''۔ ( بخاری مسلم ،ابوداؤد )

عمدة القاری شرح بخاری جلدسوم میں علامہ بدرالدین عینی لکھتے ہیں،حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے،عورت سرتا یا چھیانے کی چیز ہے، وہ اپنے گھر کی تہہ میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتی ہےاور جب وہ باہر نکلتی ہےتو شیطان اسے دیکھتا ہے۔حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جمعہ کے دن کھڑے ہوکر کنگریاں مار کرعورتوں کو

مسجد سے نکالتے۔امام ابراہیم مخعی تابعی (جوامام اعظم ابوحنیفدرضی اللہ عند کے استاد ہیں ) اپنی عورتوں کو جمعہ و جماعت میں جانے سے منع فرماتے تھے۔

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جب ان خیر کے زمانوں اور ان فیوض وبرکات کے وقتوں میںعورتیں مسجدوں میں جانے اور جماعت میںشریک ہونے سے منع کر دی کئیں حالانکہ دینِ اسلام میں دونوں کی شدیدتا کیدہےتو کیااس برائیوں کے زمانے میں فیوض وبرکات کے حصول کے حیلے سےعورتوں کوقبروں کی زیارت کو جانے کی اجازت

دی جائے گی جس کی شریعت میں کوئی تا کیزنہیں؟ اورخصوصاً ان میلوں ٹھیلوں میں جو جہلاء نے مزارات کرام پر نکال رکھے ہیں، بیفعل کس قدرشر یعتِ مطہرہ کےخلاف

عمدة القاری شرح بخاری جلد چہارم میں امام ابوعمر کا قول ہے کہا کثر علاء نے تو نماز وں کے لیےعورتوں کا ٹکلنا مکروہ کہا ہےتو قبرستان جانے کا کیاتھم ہوگا؟ میں تو یہی سمجھتا

ہوں کہ عورتوں سے فرض نماز جمعہ کا ساقط ہوجانا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اسکے علاوہ یعنی زیارت قبور سے روکا جائے گا۔عمدۃ القاری ہی میں ہے کہ ہمارے لوگوں نے کراہت کی دلیل بیدی ہے کہ عورتوں کے نکلنے میں فتنہ کا اندیشہ ہےاور بیڈکلنا ایک حرام کا سبب ہےاور جو کام حرام تک پہنچانے والا ہووہ حرام ہی ہے۔اس حقیقت کے پیشِ

نظر مکروہ سے حرام مراد ہے کیونکہ اس زمانے میں فتنہ وفسا داور برائی عام ہے۔ غتیّة نے نقل کیا ہے کہ امام قاضی سے فتو کی پوچھا گیا کہ عورتوں کوقبرستان جانا جائز ہے یانہیں؟ فرمایا،الیی جگہ جائز، نا جائز نہیں پوچھو بلکہ یہ پوچھو کہاس عورت پرکتنی لعنت

ہوتی ہے؛ وہ جبگھرسے نکلنے کاارادہ کرتی ہےاللہ تعالی اورفر شتے اس پرلعنت کرتے ہیں، وہ جب باہرنکلتی ہےاسے ہرطرف سے شیطان گھیر لیتے ہیں، جب قبرتک پہنچتی ہے میت کی روح اس پرلعنت کرتی ہے، وہ جب واپس آتی ہے اللہ تعالی کی لعنت میں ہوتی ہے۔

(ماخوذ ازجمل النور في نهى النساء عن زيارة القبور) اس پُرفتن دور میں خواتین کو چاہیے کہ وہ بزرگانِ دین کی سیرت اورانگی تعلیمات پر پنی کتب گھر میں رکھیں ،خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھوا کیں اور جب کسی بزرگ کے

عرس کاموقع آئے تو گھر ہی میںا نکےایصال ثواب کے لیے مخفل منعقد کرلیں جس میںا گر ہو سکے توانکی سیرت وتعلیمات بیان کریں ورنہ کھانے پینے کی کسی چیز پر فاتحہ پڑھ کرانہیں ایصال ثواب کریں۔ای طرح وہ اپنے عزیز وا قارب میں ہے کسی کے لیے بھی تلاوت قر آن اور ذکر واذ کار کے بعد فاتحہ پڑھ کرایصال ثواب کر سکتی ہیں۔

(بهارشر بعت حصه چهارم ۱۳۲)

ودین میں ناقص ہولیکن بڑے بڑے تقلمندوں کی عقل کونا کارہ کردے۔

برابر ہوگا اورایک کے ثواب سے دوسرے کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔

بى صدقه دۇ'۔(بخارى)

جاچکے ہیں۔

اورآ واز بلندنه ہوتو اسکی ممانعت نہیں۔

فرمائی۔(ابوداؤد)

|    | <i>J</i> |
|----|----------|
| Si | ے؟       |

جواب: بخاری وسلم میں ہے کہ آ قا ومولی تفایقے کاعورتوں کے پاس سے گذر ہوا تو آ پھائٹے نے فر مایا، اےعورتو!تم صدقہ کیا کرو، میں نے جہنم میں اکثرعورتوں کو دیکھا ہے۔عرض کی گئی ،اسکی کیا وجہ ہے؟ آ پ علی نے فرمایا ہتم لعنت زیادہ کرتی ہو،اپنے شوہر کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہو، میں نے تم سے زیادہ کسی کونہیں دیکھا جوخو د تو عقل

عرض کی گئی، ہمار ہے عقل ودین میں کیا کمی ہے؟ فرمایا، کیاعورتوں کی گواہی مردوں کی گواہی کے نصف کے برابزنہیں؟ عرض کی گئی، ہاں۔ارشاد ہوا، بیا نکی عقل کی کمی ہے۔

آ قا ومولی ﷺ کا ایک اورارشاد ہے، میں نے جہنم میںعورتوں کوزیادہ دیکھا ہے۔صحابہ کرام نے عرض کی ، یا رسول الٹھﷺ !اسکی کیا وجہ ہے؟ فرمایا،انکی ناشکری کے

باعث ۔عرض کی گئی، کیاوہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آ قا کریم ﷺ نے فرمایا، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اورا سکےاحسانات کاا نکار کرتی ہیں؛اگرتم عورت پرطویل

ان احادیث مبار کہ سےمعلوم ہوا کہ جہنم میں زیادہ ترعورتیں ہونگی اورانکے جہنم میں جانے کی دو بڑی وجو ہات حضورتیک نے بیان فرمائیں۔اول بیہ کہوہ کثرت سےلعن

طعن کرتی ہیںاوردوم بیر کہوہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ بیجی معلوم ہوا کہ عورتوں کوان برائیوں سے بیخنے کےعلاوہ کثرت سےصدقہ کرنا چاہیے کیونکہ نبی کریم

متلاقه کاارشادے،''صدقه الله تعالی کےغضب کو بجھا تا ہےاور بری موت کودورکرتا ہے''۔ ( تر مذی )ایک اور حدیث یاک میں ہے،'' آ گ سے بچواگر چہ تھجور کا کچھے حصہ

ہیمسئلہ بھی ذہن نشین رہے کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اسکے مال سے اتنا صدقہ دے سکتی ہے جتنا دینے سے شوہر ناراض نہیں ہوتا۔اس صدقہ کا ثواب دونوں کو

اول الذكرحدیث مبار که میں ایک اور حقیقت بیان ہوئی ہے وہ یہ کی تورتیں خودتو عقل ودین میں ناقص ہیں کیکن بڑے بڑے تقمندوں کی عقل پریردے ڈال دیتی ہیں۔اسکی

کٹی مثالیں معاشرے میں دیکھی جاسکتی ہیں ؛عورتوں کا بن سنور کر بے پر دہ باہر لکلنا ، بازاروں میں نامحرموں کے درمیان گھومنا پھرنا ،مر دوں کی مشابہت اختیار کرنا وغیرہ۔

ایسےسب کا م اکثرعورت اس وقت کرتی ہے جب وہ اپنے گھر کے مردوں کی عقل کونا کارہ بنادیتی ہے۔ پردے کے متعلق ضروری مسائل واحکام پچھلے صفحات میں بیان کیے

آ قاومولی میکانید نے عورتوں کی مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ ( بخاری ) بیمشابہت لباس میں ہویا زیب وزینت

میں پاعادات واطوار میں بھی صورت میں بھی جائز نہیں ۔سید عالم اللہ نے ان مردوں پرلعنت فر مائی جوعورتوں کا سالباس پینتے ہیں اوران عورتوں پرلعنت فر مائی جومردا نہ

لباس پہنتی ہیں۔(ابوداؤد )ایک اور حدیث یاک میں ارشاد ہوا،اللہ تعالٰی کی لعنت ہوان عورتوں پر جواپنے جسم پر رنگ بھرواتی ہیں اور جو رنگ بیں،اور جو چیرے سے

اس حدیث پاک میں بال نوچنے کا ذکرابروؤں یا چہرے سے متعلق ہےالبتہ داڑھی یا مونچھوں کی جگہ کے بالعورت کونو چنا جائز ہے۔ایک اورحرام فعل جس میںعورتیں

کثرت سے مبتلا ہیں وہ میت پرنو حہ وئین کرنا ہے۔صدرُ الشریعہ لکھتے ہیں ،نو حہ یعنی میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کرکے آ واز سے رونا (اور چلا نا) جے بین کہتے

ہیں، بالا جماع حرام ہے۔گریبان بھاڑ نا،منہ نوچنا، بال کھولنا،سر پرخاک ڈالنا،سینہ پٹینا،ران پر ہاتھ مارنا بیسب جاہلیت کےکام ہیںاورحرام ہیں۔آ واز سےرونامنع ہے

آ قاومولیٰ ﷺ نے فرمایا، جواپنامنہ پیٹے،گریبان پھاڑےاور جاہلیت کا پکارنا پکارے لیعنی نوحہ کرے وہ ہم میں سےنہیں۔(بخاری،مسلم) نورمجسم ﷺ کاارشاد ہے، جو

سرمنڈائے اور چیخ چلائے بینی نوحہ و بین کرےاور کپڑے بھاڑے، میں اس سے بیزار ہوں۔(ایضاً) رسولِ معظم ﷺ نے نوحہ کرنے اور سننے والی عورتوں پرلعنت

بخاری ومسلم میں ہے کہ نبی کریم تلک نے نے فرمایا، آئکھ کے آنسواور دل کے غم کے سبب اللہ تعالیٰ عذاب نہیں فرما تا، پھر زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کیکن اسکے سبب

عذاب بارحم فرما تاہےاورگھر والوں کےرونے کی وجہ سے میت پرعذاب ہوتاہے یعنی جبکہاس نے رونے کی وصیت کی ہو یا وہاں رونے کارواج ہواوراس نے منع نہ کیا ہو۔

والله تعالیٰ اعلم۔ یا بیمراد ہے کہا نئے رونے سے اسے تکلیف ہوتی ہے کہ دوسری حدیث میں آیا،اےاللہ کے بندو!اپنے مردے کو تکلیف نہ دو، جبتم رونے لگتے ہووہ بھی

بال نوچتی ہیں اور جو بال نوچواتی ہیں، اوران پر بھی جوابے دانتوں کے درمیان حسن کے لیے کشادگی بناتی ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالی کی تخلیق کو بدلنے والی ہیں۔ (مسلم)

پھر فر مایا ،عورت کو جب حیض آئے تو وہ نماز نہیں پڑھتی اورروز ہنیں رکھتی ، کیاا بیانہیں ہے؟ عرض کی گئی ، ہاں ایسا ہی ہے۔ فر مایا ، بیا نکے دین کی کمی ہے۔

عرصها حسان کرتے رہو پھراسے تمہاری طرف ہے معمولی فرق نظر آئے تو کہتی ہے، میں نے تو تم ہے آج تک کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ ( بخاری )

سوال: کہاجا تا ہے کہ اہلِ جہنم میں زیادہ ترعورتیں ہوگی۔ کیا پیچے ہے؟ اگر سچے ہے تواس کی کیا وجوہات ہیں؟

هے جہنم میں عور توں کی کثرت کیوں؟ ☆

(بهارشر بعت حصه چهارم ص ۱۳۷) رحمتِ عالم النظاف نے صدمہ کے وقت صبر کرنے کی بیحد تلقین فرمائی ہے۔حدیث پاک میں ہے کہاللہ تعالیٰ فرما تا ہے،اے آ دم کی اولا د!اگر تو شروع صدمہ کے وقت صبر كرے اور ثواب كاطالب ہوتو ميں تيرے ليے جنت كے سواكسي ثواب يرراضي نہيں۔ (ابن ماجه) ایک اور حدیث شریف میںعورتوں کومبر کے بدلے میں جنت کی بشارت دی گئی۔آ قا ومولی تقلیقے نے فرمایا ہتم میں سے جسعورت کے تین بچےفوت ہوجا کیں وہ اسے

دوزخ سے بچالیں گے۔ایک عورت بولی،جس کے دو بچے فوت ہوجا ئیں؟ فر مایا، دو بچے بھی آگ سے بچالیں گے۔( بخاری ) دوسری روایت میں ہے،جس کا ایک بچہ

نوت ہو جائے وہ بھی اپنے ماں باپ کوآگ سے بچالےگا۔ (احمرتر ندی،ابن ماجہ) منداحمد کی روایت میں بیجمی ہے کہ کچا بچہ بھی اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا

اس حدیث پاک میں بال نوچنے کا ذکرابروؤں یا چہرے سے متعلق ہےالبتہ داڑھی یا مونچھوں کی جگہ کے بالعورت کونو چنا جائز ہے۔ایک اورحرام فعل جس میں عورتیں کثرت سے مبتلا ہیں وہ میت پرنو حہ و بَیْن کرنا ہے۔صدرُ الشریعہ لکھتے ہیں،نو حہ یعنی میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ بیان کر کے آ واز سے رونا (اور چلا نا) جے بین کہتے ہیں، بالا جماع حرام ہے۔گریبان بھاڑنا،منہنو چنا، بال کھولنا،سر پرخاک ڈالنا،سینہ پٹینا،ران پر ہاتھ مارنا بیسب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام ہیں۔ آ واز سے رونا منع ہے اور آ واز بلندنہ ہوتو اسکی ممانعت نہیں۔

اور جو چیرے سے بال نوچتی ہیں اور جو بال نوچواتی ہیں،اوران پر بھی جواپنے دانتوں کے درمیان حسن کے لیے کشادگی بناتی ہیں کیونکہ وہ اللہ تفالی کا تخلیج کا بد/ الفے والل

ہیں۔(مسلم)

آتے''۔(مفکلوۃ)

(بہارِشریعت حصہ چہارم ۱۳۳۷) آ قاومولی تلفظہ نے فرمایا، جواپنامنہ پیٹے،گریبان بھاڑےاور جاہلیت کا پکارنا پکارے یعنی نوحہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔( بخاری مسلم ) نورمجسم بیلے کا ارشاد ہے، جو سرمنڈ ائے اور چنج جلائے یعنی نوحہ و بین کرےاور کیڑے بھاڑے، میں اس سے ہزار ہوں۔ (ایصاً) رسول معظم بیلی نے نوحہ کرنے اور سننے والی عورتوں برلعنت

۱ فاوموں بوصفہ کے حرمایا، بواچامنہ چیے ، حریبان چارہے اور جاہیت کا پارتا پارے ہی توحہ حرب کی سے بیل سے بیل۔ (بحاری، سم) توریب سم بوصفہ کا ارساد ہے، بو سرمنڈائے اور چیخ چلائے یعنی نوحہ و بین کرے اور کپڑے کھاڑے، میں اس سے بیزار ہوں۔ (ایصناً) رسولِ معظم بھیلیجہ نے نوحہ کرنے اور سننے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔(ابوداؤد) بخاری ومسلم میں ہے کہ نبی کریم بھیلیجہ نے فرمایا، آئکھ کے آنسواور دل کے خم کے سبب اللہ تعالی عذاب نہیں فرماتا، پھرزبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کیکن اسکے سبب

عذاب یارحم فرما تا ہےاورگھر والوں کےرونے کی وجہ سے میت پرعذاب ہوتا ہے یعنی جبکہ اس نے رونے کی وصیت کی ہو یاوہاں رونے کارواج ہواوراس نے منع نہ کیا ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔ یابیہ مراد ہے کہا تکےرونے سے اسے تکلیف ہوتی ہے کہ دوسری حدیث میں آیا،اےاللہ کے بندو!اپنے مردے کو تکلیف نہ دو، جبتم رونے لگتے ہووہ بھی روتا ہے۔

(بہارشریعت حصہ چہارم ص۱۳۷) رحمتِ عالم اللہ نے صدمہ کے وقت صبر کرنے کی بیحد تلقین فر مائی ہے۔حدیث پاک میں ہے کہاللہ تعالیٰ فر ماتا ہے،اے آ دم کی اولا د!اگر تو شروع صدمہ کے وقت صبر

> فوت ہوجائے وہ بھی اپنے ماں باپ کوآگ سے بچالےگا۔(احمرتر مذی ،ابن ماجہ) منداحمد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ کچا بچہ بھی اپنی مال کو جنت میں لے جائے گا بشرطیکہ وہ صبر کرے۔

ایک اور حدیث شریف میںعورتوں کومبر کے بدلے میں جنت کی بشارت دی گئی۔آ قا دمولی تلک نے نے فرمایا ہتم میں سے جسعورت کے تین بچے فوت ہو جائیں وہ اسے

دوزخ سے بچالیں گے۔ایک عورت بولی،جس کے دو بچے فوت ہوجا کیں؟ فر مایا، دو بچے بھی آ گ سے بچالیں گے۔( بخاری ) دوسری روایت میں ہے،جس کا ایک بچہ

## ہمیت کے سل اور کفن کے مسائل ہے ئے تو کن ماتوں کا خیال رکھنا جاہے؟مت کونسل دینے اور کفن سہانے

سوال:جب کسی مسلمان کے انقال کا وقت قریب آئے تو کن با تو ل کا خیال رکھنا چاہیے؟ میت کونسل دینے اور کفن پہنانے سے متعلق ضروری مسائل بھی بیان فر مائے۔ جواب: جب کسی کی موت کا وقت قریب آئے اور موت کی علامات فلاہر ہونے لگیں (یاؤں ڈھلے پڑ جائیں اور کھڑے نہ ہوسکیں اور ناک ٹیڑھی ہوجائے وغیرہ) تو سنت بیہ

۔ ہے کہاہے دائیں کروٹ پرلٹا کرمنہ قبلہ کوکردیں یاسیدھالٹا کر پاؤں قبلہ کی طرف کردیں اور سرفراسااونچا کردیں اسطرح بھی اسکامنہ قبلہ کی ست ہوجائے گااورا گرقبلہ کی

ست منہ کرنا دشوار ہوتو وہ جس حالت پر ہے رہنے دیں۔ نزع کی حالت میں اسے کلمہ کی تلقین کریں یعنی اسکے پاس بلند آواز سے کلمہء شہادت پڑھیں گڑھنے کے لیے ہرگز نہ کہیں کیونکہ ہوسکتا ہے وہ شدید تکلیف کے

باعث انکارکردے۔اسکے پاس سورہ یٰس اورسورہ الرعد کی تلاوت کی جائے اس ہےروح نکلنے میں آ سانی ہوتی ہے نیز وہاں اگر بتیاں سلگادیں تا کہ خوشبورہے، بیمستحب

ہے۔ اس کمرے میں تصویر یا کوئی نا پاکشخص ہوتو اسے ہٹا دیں کیونکہ آ قا ومولی تقایقے کا فرمان ہے،''جس گھر میں کتا،تصویر یا کوئی نا پاکشخص ہووہاں رحمت کے فرشتے نہیں

کرےاور ثواب کا طالب ہوتو میں تیرے لیے جنت کے سواکسی ثواب پر راضی نہیں۔(ابن ملجہ)

جبروح ثكل جائة وميت كي تكميس بندكردي اوريدعا پڙهيس:-بِسُسمِ السُّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّه- اَللَّهُمَّ يَسِّرُعَلَيْهِ اَمْرَهُ وَسَهِّلُ عَلَيْهِ مَا بَعُدَهُ وَاَسْعِدُهُ بِلِقَائِكَ وَاجْعَلُ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ

رِ مَنْ الْمُعَا خَرَجَ عَنْهُ-خَيُراً مِمَّا خَرَجَ عَنْهُ- '' الله تعالیٰ کے نام اور رسول اللهﷺ کی ملت پراسکی آنکھیں بند کرتا ہوں ،اےاللہ تعالیٰ! اِس پر اِسکے معاملے کوآسان فرما دے اور بعلہﷺ کی ملت پراسکی آنکھیں آئنسلان اللہ تعالیٰ ایس پر اِسکے معاملے کوآسان فرما دے اور بعلہﷺ کی ملت پراسکی آنکھیں آئنسلان اللہ تعالیٰ ایس پر اِسکے معاملے کوآسان فرما دے اور بعلہ 1900 اللہ 190 دے۔اسے اپنی ملاقات سے خوش قسمت بنادے اور جدھر ریہ جارہا ہے اُسے یعنی آخرت کو اِس جگہ یعنی دنیا سے بہتر بنادے جہاں سے ریڈکلا ہے'۔ میت کی آئکھیں بندکرنے کے بعداسکے باز واورٹائکیںسیدھی کردیں اور کپڑے کی چوڑی پٹٹھوڑی کے بیچے سے لے جا کرسر کےاو پرگرہ باندھ دیں تا کہ میت کا مندکھلا نہ رے۔ پیٹ پرلوم یا کوئی بھاری چیزر کھ دیں تا کہ پیٹ چھول نہ جائے مگر ضرورت سے زیادہ وزنی نہ ہوکہ میت کے لیے باعثِ تکلیف ہے۔ میت کے ذمہ قرض ہوتوا سے جلداز جلدادا کر دیا جائے نیزغسل وکفن میں بھی جلدی کرنی چاہیے۔ان دونوں باتوں کی حدیث شریف میں بہت تا کیدآئی ہے۔میت کے

پاس تلاوت اور ذکر واذ کارکرنا جائز ہےالبتہ میت کے پاس بلند آ واز ہے رونا اور نبین کرناسخت ناجائز ہے۔اگر عم کی شدت کے باعث آ نسو بہائیں تو کوئی حرج نہیں جبكه زبان بركوئي شكايت ياب مبرى كاجمله ندآئ میت کووہ لوگ غسل دیں جن کا میت سے دلی تعلق ہوتا کہ اگر کوئی نالپندیدہ بات دیکھیں تو کسی کونہ بتا ئیں \_میت کوجس چاریائی یا تختہ پرغسل دینا ہوا ہےخوشبو کی دھونی

دیں یا اسکے اردگر داگر بتیاں سلگادیں،اورجس پانی سے شل دینا ہواسمیں ہیری کے بیتے ڈال کرپانی کوجوش دیں،اگر پتے نہلیں تو خالص پانی ٹیم گرم لے لیں۔ میت مر دہوتو مرقسل دےاورعورت ہوتو عورت نہلائے عورت مرجائے تواسکا شوہر نداسے نہلاسکتا ہےاور ندچھوسکتا ہےالبنۃ دیکھنے کی ممانعت نہیں ۔ شوہرا سکے جنازے کوکندهابھی دے سکتا ہے اوراہے قبر میں بھی اتار سکتا ہے۔

میت کوئسی با پر دہ جگہ چاریائی یا تنختہ پرسیدھالٹا دیں پھرناف سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے پر دہ کر کےاسکالباس اتار دیں \_میت کونسل دینے والی اپنے ہاتھ پر کپڑ الپیٹ

لے پھرمیت کو پہلے استنجا کرائے پھروضوکرائے؛ اس وضومیں نہ تو کلی کرائے اور نہ ہی ناک میں پانی ڈالےالبتہ کوئی کپڑا یاروئی بھگوکرمیت کے دانتوں،مسوڑھوں اور ہونٹوں پراورناک میں بھی پھیردے۔پھرصابن سےسرکے بال اچھی طرح دھوکر پانی بہائے۔اب میت کو بائیس کروٹ لٹا کرسرسے پاؤں تک پانی بہائیس کہ نیچے تک پہنچ

جائے پھردائیں کروٹ لٹا کر ہائیں طرف کواچھی طرح دھوئیں اور یانی بہادیں۔ پھرمیت کوسہارا دیکر بٹھا ئیں اورنرمی کےساتھ پیٹ پرینچے کی طرف ہاتھ پھیریں اگرنجاست نکلےتو دھودیں البتہ دوبارہ وضوعنسل نہ کرائیں۔آخر میں سرسے یا وَں تک

مرد کے لیےسنت کفن تین کپڑے ہیں۔ازار لینی تہبئر قبیص اورلفا فہ جبکہ عورت کے لیےسنت کفن پانچ کپڑے ہیں۔ مذکورہ تین کپڑوں کےعلاوہ اوڑھنی اور سینہ بند بھی

ازاروہ چادرہے جومیت کےسرسے لےکر پاؤں تک کمبی ہواوراتن چوڑی ہو کہ دونوں طرف سے لپیٹی جاسکے قبیص گردن سے گھٹنوں کے پنچے تک ہواورآ گے پیچھے سے برابر ہو،اسمیں عام قیص کی طرح آستینیں اوراطراف میں سلائی نہیں ہوتی۔میت کوقیص پہنانے کے لیے مرد کی قیص کو کیا ہے چیریں قبیص کو کناروں سے لپیٹائہیں جا تااسلیے اسکی چوڑ ائی از اراورلفا فیہ ہے کم ہو۔

کا فورکا یانی بہائیں اور کسی تولیے یا یاک کپڑے سے جسم کونری سے خشک کریں۔

کفن پہنانے کا طریقہ بیہ ہے کہفن کے کپڑوں کوخوشبولگا کربستر پر پہلے بڑی چا در(لفافہ) بچھا ئیں اسکےاو پر دوسری چا در(ازار) بچھا دیں۔ پھرقمیص اسطرح بچھا ئیں کہ ینچےوالاحصہ چا در پر ہواوراو پر والاحصہ چاریائی کے سر ہانے کی طرف کر دیا جائے۔ پھرمیت کواس پرلٹا کراسکے سرکقیص کے چاک کیے ہوئے حصے سے گذار دیں پھرمیت کے جسم پرخوشبوملیں اور سجدے کی جگہوں یعنی پیشانی ، ناک ، ہاتھ ، گھٹے اور یا وَں کی پشت پر کا فوراگا کیں۔

میت عورت ہوتو قمیص یعنی کفنی پہنا کرسر کے بالوں کو دو حصے کر کے ایک کوایک طرف سے اور دوسرے کو دوسری طرف سے قمیص کے اوپرسینہ پرڈال دیں پھراوڑھنی کونصف پشت کے بنچے سے بچھا کرسر پرلا کرمنہ پرنقاب کی طرح ڈال دیں تا کہ سینہ پر ہی رہے۔ پھرازارکو پہلے بائیںاور پھردائیں طرف سےمیت پرلپیٹیں ای طرح لفانے کوبھی پہلے بائیں اور پھردائیں طرف سے لپیٹ دیں تا کہ دائیں طرف او پررہے۔ پھرسب

کے اوپرسینہ بنداس طرح با تدھیں کہ پہتان کے اوپرسے ران تک رہے۔ کفن کےساتھای طرح کا کچھزا ئدکپڑابھی لینا چاہیےتا کہاس سے تین دورے بنا کرسر کی اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیں اورا گرضرورت ہوتو درمیان میں بھی باندھ

دیں مگرزیادہ تنگ کر کے نہ ہا ندھیں ،اس درمیانی بند کو دفن کے وقت کھول دیا جائے۔

( فآويٰ رضويهِ، بهارِشر بعت )

غافہوہ چادر ہے جومیت کے قدسے اتنی زیادہ کمبی ہو کہ دونوں طرف ہاندھی جاسکے عورت کے لیےاوڑھنی کی مقدار تین ہاتھ یعنی ڈیڑھ گز ہے جبکہ سینہ بندسینے سے لے

کفن پہنانے کا طریقہ:

كررانول تك ہونا جاہيے۔

ہیں۔انکی تفصیل مندرجہ ذیل ہے:

⇔طعام میت کے مسائل ہ

الفاظ میں عرض کرتا ہوں کسی مسلمان کے انتقال پراسکے یہاں جوعزیز وا قارب اور محلے والے جمع ہوتے ہیں انکے لیے میت کے اہلِ خانہ کا کھانے پینے کا انتظام کرنا جائز

اول: دعوت خوشی کےموقع پر ہوتی ہے نہ کہ ٹم کےموقع پر۔ نیز اہلِ میت کوغم والم کے باعث کھانے کا اہتمام کرنا دشوار ہوتا ہے۔صحابہ کرام علیہم الرضوان اہلِ میت کے

دوم:اگرورثاء میں ہےکوئی نابالغ ہےتواسکامال ٹرچ کرنے کا اختیار کسی کونہیں اورا گرکوئی وارث موجودنہیں تواسکے مال میں بغیراسکی اجازت تصرف کرنا جائز نہیں للہذا کوئی

سوم: وہاں عزیز وں کی عورتیں جمع ہوتی ہیں جوا کثر ناجائز کام کرتی ہیں مثلاً چلا کررونا پیٹینا، بناوٹ سے مندڈ ھانکنا وغیرہ بیسب نوحہ کرناہے جو کہ حرام ہے۔ایے مجمع کے

سوال: کسی مسلمان کے انتقال پر جوعزیز وا قارب یا محلے والے جمع ہوتے ہیں انہیں میت کے گھرسے کھانا کھانا جائز ہے یانہیں؟ شریعتِ مطہرہ کی رُوسے اسکا کیا تھم ہے؟ جواب:اس موضوع پرمجد دِ دین وملت اعلیٰ حضرت مولا نا شاہ احمد رضا خال محدث بریلوی قدس سرۂ نے فتاویٰ رضوبہ میں نہایت جامع گفتگوفر مائی ہےاسکا خلاصہ اپنے

چہارم:اکٹرلوگوںکواس بری رسم کے باعث جاہلوں کےطعنوں سے بچنے کے لیےاپی طافت سے زیادہ اہتمام کرناپڑتا ہےاوروہ اینے غم کوبھول کراس آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں بعض اسکے لیے قرض لیتے ہیں ایسا تکلف تو شریعت کومباح کام کے لیے بھی پسندنہیں چہ جائیکہ ایک ممنوع رسم کے لیے ایسا کیا جائے۔

یہاں تھہرے رہنے اور دعوت طعام کومیت کے لیے نوحہ کی مثل سمجھتے تھے جس کی حرمت پر متواتر حدیثیں موجود ہیں۔

بالغ اینے ذاتی مال سے شرچ کرے باتر کہ سے کرے جبکہ سب ورثاء بالغ موجود وراضی ہوں۔

الله عز وجل مسلمانوں کوتو فیق بخشے کہا لیم بری رسوم کوجن ہےا نکے دین ود نیا دونوں کا نقصان ہےفوراً چھوڑ دیں اور بیہودہ طعنوں کا ہرگز خیال نہ کریں۔ صرف ایک دن یعنی پہلے روز ہی عزیز وں ہمسایوں کومسنون ہے کہ اہل میت کے لیے اتنا کھانا پکوا کرجیجیں جے وہ دو وقت کھاسکیں اور بہاصرارانہیں کھلا کیں مگر بیکھانا

صرف ابل میت بی کے لیے ہوناسنت ہے۔ (فآوی رضوبیجلد چہارم صفحہ ۱۳۸ تا ۱۳۸ ملخصاً)

ہالیصالِ تواب کیوں ضروری ہے؟ ہے

سوال: کیامُر دوں کوایصالِ ثواب سے نفع پہنچتا ہے؟ کسی کےانقال پر تیجہ، دسواں اور چہلم کیا جاتا ہے نیز اکثر جمعرات کو فاتحہ دلائی جاتی ہے اسکی کیا اصل ہے؟ یہ بھی

فرمائيً كه كياد وسرول كوثواب بخش دينے ہے جميں كوئى ثواب نہيں ملتا؟

جواب:ارشادِ باری تعالی ہے،' عرض کرتے ہیں،اے ہارے رب! ہمیں بخش دےاور ہارے بھائیوں کوجوہم سے پہلے ایمان لائے''۔ (الحشر: ١٠) كنزالا يمان)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان اپنی مغفرت کے ساتھ اپنے مرحوم دینی بھائیوں کی مغفرت کی بھی دعا ما نگتے ہیں۔ایصال ثواب دعائے مغفرت ہی کی ایک صورت ہے

جومتعدداحادیث سے ثابت ہے۔

ليےميت كےعزيزوں كابھى كھانا بھيجنا جائز نہيں۔

حضرت عا ئشەرضی اللەعنہا سے مروی ہے کہا یک شخص نے بارگا ہِ نبوی میں سوال کیا، یار سول الله ﷺ ! میری والدہ کا اچا تک انتقال ہو گیا ،اگر میں انکے لیے صدقہ خیرات

كرون تو كياانېين تواب پنچىگا؟ارشادفر مايا، بإن انېين تواب ضرور پنچےگا۔ (بخارى،مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عندنے بارگاہِ رسالت میں عرض کی ، یارسول الٹھائیٹے! ہم اپنے مُر دوں کے لیے دعا کمیں ،صدقات وخیرات اور حج کرتے ہیں کیا یہ چیزیں انہیں پہنچتی ہیں؟ فرمایا، ہاں ضرور پہنچی ہیں اور وہ ان سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے تم ایک دوسرے کے ہدیے سے خوش ہوتے ہو۔ (منداحمہ )

اس کی حاروجو ہات ہیں:

اہلسنت کے نز دیک مالی اور بدنی دونوں قتم کی عبادات کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچایا جاسکتا ہے۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندنے پچھلوگوں سے فرمایا ہتم میں سے کون اس بات کی ذمہ داری لیتا ہے کہ وہ مسجد عشار میں میرے لیے دو جارر کعات نقل پڑھ دے اور کہے کہ بینماز ابو ہریرہ کے (ایصال ثواب کے ) لیے ہے۔ (ابو داؤد )

معلوم ہوا کہ بدنی عبادت یعنی نماز کا ثواب بھی کسی دوسر ہے کو بخشا جائز ہے خواہ زندہ کو ہی ایصال ثواب کیا جائے۔ان احادیث سے میکھی ثابت ہوا کہ ایصال ثواب سے

مُر دوں کو نفع ہوتا ہے۔ رسولِ معظم متلاقیہ کا فرمانِ عالیشان ہے، جب انسان مرجا تا ہے تو اسکےاعمال کا سلسلہ بھی ختم ہوجا تا ہے سوائے تین چیزوں کے جنکا ثواب اسے ملتار ہتا ہے۔اول صدقہ ء جاربه، دوم وہ علم جس ہےلوگوں کو نفع پہنچتارہے، سوم وہ نیک اولا دجواسکے لیے دعا کرتی رہے۔ (مسلم)

بیحدیث پاک بھی زندوں کےاعمال سے میت کونفع پہنچنے کی بہترین دلیل ہے۔ آ قاومولی میلائٹے کاارشادِ گرامی ہے، دین خیرخواہی ہے،اللہ تعالی ،اسکےرسول میلائٹے اوراسکی

کتاب کی ،ائمہ دین کی اور عام مسلمانوں کی۔(مسلم)مسلمانوں کی خیرخواہی اور بھلائی چاہئے کی ایکے وصال کے بعدیمی صورت ہے ک<u>اا انکا مطبعات اسکا مخفر مطا</u>کل

جائے اور ایصال ثواب کے ذریعے انہیں فائدہ پہنچایا جائے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہاللہ فرماتے ہیں،میت کےانتقال کے بعدسات روز تک صدقہ کیا جائے۔بچرفرماتے ہیں بعض روایات میں آیا ہے کہ جمعہ کی رات کومیت کی روح اپنے گھر آتی ہےاور دیکھتی ہے کہ اسکی طرف سے اسکے گھر والے صدقہ کرتے ہیں یانہیں۔ (اشعة اللمعات باب زيارة القور) ہرجعرات کوفاتحہ کرنے کی اصل یہی ہے۔ انوارِساطعہ میں ہے کہ آتا ومولیٰ متالیق نے حضرت سیدنا حزہ رضی اللہ عنہ کے ایصالِ ثواب کے لیے تیسرے،ساتویں اور چالیسویں دن اورسال بعد بھی صدقہ دیا۔علماء

جب کوئی مسلمان وفات یا تا ہے تو اسے زندوں کی طرف سے شروع کے دنوں میں ایصال ثواب کی زیادہ حاجت ہوتی ہے اس لیے اسکی وفا منصط 🕾 ابیسالی اثواملیا کا

سلسله شروع ہوجا تاہے۔

كرام في اس عيد وم ، چهلم اور برى كى اصل بيان كى ہے۔ شاہ ولی الله محدث دہلوی رحمہ اللہ کے سوئم کے متعلق شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنے ملفوظات میں صفحہ ۸ پر لکھتے ہیں،

'' تیسرے دن لوگوں کا اسقدر جوم تھا کہ ثنار نہیں ہوسکتا۔اکیاسی (۸۱) قرآن کریم تلاوت کیے گئے اور زیادہ بھی ہوئے ہونگے بکلمہ طیبہ کا تواندازہ ہی نہیں''۔

معلوم ہوا کہ نتجہ دسواں اور چالیسواں وغیرہ مسلمانوں میںصدیوں سے رائج ہیں ۔ان دنوں کی مخصیص کوکوئی شرع نہیں سمجھتا اور نہ بی کوئی بیے کہتا ہے کہ بس اسی دن اور تاریخ کوایصال ثواب کیا جائے تو پنچے گاور نہیں۔ بلکہ قرآن مجید کی تلاوت اور خیرات وغیرہ کاسلسلہ تو میت کے انتقال کے وقت ہے ہی شروع ہوجاتا ہے۔

چونکہ شرعاً تعزیت کا وقت تین دن تک ہے۔اس لیےتعزیت کے آخری دن لوگ زیادہ تعداد میں جمع ہوکر تلاوت ِقر آن اورکلمہ طیبہ پڑھ کرمیت کوایصال ثواب کرتے ہیں۔دن کا تعین کرنے میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ مقررہ تاریخ اوروقت پرلوگوں کو جمع ہونے میں آسانی ہوتی ہے اس طرح سب اجتماعی دعامیں شریک ہوجاتے ہیں۔

علی حضرت محدث بریلوی علیه رحمة القوی فرماتے ہیں، '' تیسرے دن کی خصوصیت بھی شرعی اورعرفی مصلحتوں کی بنا پر ہے۔۔۔۔شریعت میں تو ثواب پہنچانا ہے، دوسرے دن ہوخواہ تیسرے دن، جب حامیں ایصال ثواب کر

یں.....البتہ بیضروری ہے کہمیت کا کھاناصرف فقراء میں تقسیم کیا جائے غنی لوگ اس میں سے نہ لیں۔باقی جو بیہودہ با تیں لوگوں نے نکالی ہیں مثلاً اس میں شادی کے سے تکلف کرنا،عمدہ عمدہ فرش بچھانا وغیرہ بیجابا تیں ہیں اوراگر کوئی سیمجھتا ہے کہ ثواب تیسرے دن ہی پہنچتا ہے یااس دن زیادہ پہنچے گا دوسرے دنوں میں کم ،توبیعقیدہ بھی غلط

ہے۔اس طرح سوئم کے لیے چنوں کا ہونا ضروری نہیں اور نہ ہی چنے باغٹے کے سبب کوئی برائی پیدا ہوتی ہے'۔ ( فقاوی رضویہ ملخصاً ) مالی و بدنی عبادات کا ثواب مُر دوں کو پنہچا دینے سے ایصال ثواب کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ سب کو پورا پورا

ۋاب ملےگا، ينہيں كەوبى تواب تقسيم ہوكرسب كونكز انكڑا ملے \_ (ردالحقار)

بخش دیا تو ہرایک کودس دس ملیس گے اور اس کو ایک سودس۔ اور اگر ہزار کو پہنچایا تو اسے دس ہزار دس۔

بلکہ امید بیہے کہ اس ثواب پہنچانے والے کوان سب کے مجموعہ کے برابر ثواب ملے۔مثلاً کوئی نیک کام کیا جس کا ثواب دس گنا ہے۔اس نے اس کا ثواب دس مُر دوں کو

( فٽاوي رضوبيه)

\*\*\*

باب ہشتم: بدعت کا فلسفه

# ☆بدعت کی *تعریف واقسام*☆

سوال: بدعت کے کہتے ہیں؟ اس کی کتنی اقسام ہیں؟ قرآن وسنت کی روشنی میں وضاحت فرما کیں۔

جواب: بدعت کے لغوی معنی''نئی چیز ایجاد کرنے'' کے ہیں۔شرعی اصطلاح میں ہروہ بات جو نبی کریم ایک کے زماندا قدس کے بعد پیدا ہو، بدعت ہے۔

صدرُ الشريعة علامه مولا ناامجه على قادري رحمه الله بدعت كي اقسام كے متعلق فرماتے ہيں،

بدعتِ مذمومہ وقبیحہ ( یعنی بری بدعت ) وہ ہے جو کس سنت کے مخالف ومزاحم ہواور بیکروہ یا حرام ہے۔مطلق بدعت تومستحب بلکہ سنت بلکہ واجب تک ہوتی ہے۔امیر المومنین حضرت عمرفاروق رضی الله عندتراوی کی نسبت فرماتے ہیں، نیعہ قرِ البیدعة مھذہ (صحیح مسلم) بیاجیمی بدعت ہے حالانکہ تراوی سنتِ مؤکدہ ہے۔جس کام کی

اصل شرع شریف سے ثابت ہووہ ہر گزیدعتِ قبیحہٰ ہیں ہوسکتا۔

(بهاریشر بعت حصهاول ص۵۱)

ارشادِ باری تعالی ہوا،''اورراہب بننا،تویہ بات انہوں نے دین میں اپن طرف سے نکالی،ہم نے ان پرمقررنہ کی تھی، ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی

پھراسے نہ نباہا جیسا کہ اسکے نباہنے کاحق تھا، تو اسکے ایمان والوں کوہم نے ان کا ثو اب عطا کیا''۔

(الحديد: ۴۷، کنزالا بمان)

اس کی تفسیر میں صدرُ الا فاضل مولا ناسیدنعیم الدین مراد آبادی قدس سرۂ فرماتے ہیں،''اس آیت سے معلوم ہوا کہ بدعت یعنیٰ دین میں کسی بات کا نکالناا گروہ بات نیک ہو

اوراس سے رضائے البی مقصود ہوتو بہتر ہے،اس پرثواب ملتاہےاوراسکو جاری رکھنا جا ہیے،الیی بدعت کو بدعتِ حسنہ کہتے ہیں۔البتہ دین میں بری بات نکالنابدعتِ ستیمہ کہلا تاہے وہ ممنوع اور نا جائز ہے۔ بدعتِ سیررحدیث شریف میں وہ بتائی گئی ہے جوخلا فیسنت ہو، اسکے نکالنے سے کوئی سنت اٹھ جائے۔

اس سے ہزار ہامسائل کا فیصلہ ہوجاتا ہے جن میں آج کل لوگ اختلاف کرتے ہیں اوراپنی ہوائے نفسانی سے ایسے امور خیر کو بدعت بتا کرمنع کرتے ہیں جن سے دین کی تقویت وتائید ہوتی ہےاورمسلمانوں کواخروی فوائد پہنچتے ہیں اور وہ طاعات وعبادات میں ذوق وشوق کےساتھ مشغول رہنے ہیں ایسےامور کو (بری) بدعت بتانا قرآن

> مجید کی اس آیت کے صریح خلاف ہے''۔ (خزائن العرفان) ا پنے دل کی خوشی ہے کوئی کام کرنا'' تَطَوُّع'' کہلا تا ہے اسے فقہی اصطلاح میں مستحب کہتے ہیں۔

قر آن مجید میں اس بارے میں ارشاد ہوا،'' جوکوئی اپنی خوشی ہے کرے کچھ نیکی ،تو اللہ قدر دان ہےسب کچھ جاننے والا''۔(البقرہ:۱۵۸) دوسری جگہ فرمایا گیا،'' پھر جوخوشی

ے کرے نیکی تواجیاہا سکے واسطے'۔ (البقرہ:۱۸۴، کنزالایمان)

ان آیات مبار کہ سے معلوم ہوا کہ مومن اپنی خوشی سے کوئی بھی اچھا کا م اختیار کرسکتا ہے خواہ وہ کا م نیابی کیوں نہ ہو؛اس پرا حادیث صحیحہ بھی گواہ ہیں۔ صحیح بخاری جلد دوم میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دو رِخلافت میں ان سے عرض کی ، جنگ بمامہ میں کثیر حفاظ صحابہ شہید ہو گئے ،

اگر یونہی جنگوں میں حافظ شہید ہوتے رہے تو قرآن کی حفاظت مسئلہ بن جائے گی اسلیے میری رائے بیہے کہ آپ قرآن کو (کتابی صورت میں ) جمع کرنے کا تھم دیں۔

حضرت ابوبکررضی الله عند نے فرمایا، میں وہ کام کس طرح کروں جورسول معظم ﷺ نے نہیں کیا؟ آپ نے عرض کی ،اگر چہ بیکام حضورت 🕮 نے نہیں کیا مگرخدا کی قتم بیکام

حضرت ابوبکررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر(رضی اللہ عنہ) زور دیتے رہے یہافتک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میراسینہ کھول دیااور میں انکی رائے سے متفق ہو گیا۔ پھرآ پ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلا کراس کا م کا تھم دیا تو انہوں نے بھی یہی عرض کی ، آپ وہ کا م کیوں کرتے ہیں جوآ قلطی ہے نہیں کیا؟اس پرسید نا ابو بکر رضی

الله عند نے فرمایا، خدا کی نتم بیکام بھلائی کا ہے۔ یہانتک کہاللہ تعالیٰ نے انکاسینہ بھی کھول دیااورانہوں نے قرآن عظیم جمع کیا۔ اس حدیث کے تحت چودھویں صدی ہجری کے مجدد،اعلی حضرت امام احمدرضامحدث بریلوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں،

''جب زید بن ثابت،صدیق اکبراورصدیق اکبرنے فاروق اعظم (رضی الله عنهم ) پراعتراض کیا تو ان حضرات نے بیہجواب نیدیا کیڈی بات نکالنے کی اجازت نہ ہونا تو

پچھلے زمانہ میں ہوگا،ہم صحابہ ہیں، ہمارا زمانہ شیرُ القرون سے ہے؛ بلکہ یہی جواب دیا کہ بیکام اگر چہ حضورا قدس میں ایک ایک میں بھلائی کا کام ہے پس کیونکرممنوع ہوسکتا ہےاورای پرصحابہکرام کی رائے متنق ہوئی اور قرآن عظیم با تفاق حضرات صحابہکرام جمع ہوا۔ ( اقامة القیامة ص ۳۹ )

بدعت کے بُری ہونے کے لیے دورِ صحابہ کے بعد ہونا شرط نہیں چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہمانے تقذیر کے منکر کو بدعتی قرار دیااوراسے سلام کرنے سے منع فرما دیا۔ (مشکلوة بحواله ترندی،ابودا ؤد،ابن ماجه)

اعلى حضرت محدث بريلوى رحمة الله عليه السبار مين رقم طرازين،

سیدناابوامامه بابلی رضی الله عندفرماتے ہیں ہتم لوگوں نے قیام رمضان نیا نکالا ،تواب جو نکالا ہےتو ہمیشہ کیے جا وَاور بھی نہ چھوڑ نا۔ دیکھویہاںتو صحابہ کرام نے ان افعال کو بدعت کہہ کرحسن کہاا ورانہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے مسجد میں ایک مخص کو تھویب کہتے سن کراینے غلام سے فرمایا،'' نکل چل ہمارے ساتھ اس بدعتی کے پاس سے''۔

''سیدناعبداللہ بنعمررضی اللہ عنہما چاشت کی نسبت فرماتے ہیں،'' بیشک وہ بدعت ہے اور کیا ہی عمرہ بدعت ہے اور بیشک وہ ان بہتر چیزوں میں سے ہے جولوگوں نے نئ

سیدناعبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبز ادے کونماز میں بسم اللہ با آ واز بلند پڑھتے سن کرفر مایا، اے میرے بیٹے! بینو پیدا بات ہے، نچ نئی باتول ہے۔ بیغل

بھی ای زمانے میں واقع ہوئے تھے، انہیں بدعت کہہ کر بدعتِ سینہ مذمومہ تھہرایا،تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے نزدیک بھی اپنے زمانے میں ہونے یا نہ ہونے پر (بدعت کا )

دارومدار نہ تھا بلکہ وہ نفسِ تعل کود کیھتے ،اگراس میں کوئی محذور شرعی نہ ہوتا تو اجازت دیتے ورنہ نع فرماتے ،اوریہی طریقہ تابعین وتبع تابعین کے زمانہ میں رائج رہاہے''۔

(ا قامة القيامة ص٣٨) حبيبِ كبرياعليهِ النِّتيَّةُ وَالثنَّاء كا فرمانِ عاليشان ہے،'' جس نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اسکے لیے اسکا ثواب ہے اورا سکے بعداس پڑمل کرنے والوں کی مثل بھی

اسے ثواب ہوگا اوران بعد والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔اورجس نے اسلام میں براطریقہ ایجاد کیااس پراسکا گناہ ہے اوراسکے بعداس پڑمل کرنے والوں کا بھی

ا الناه ہوگا جبکہ ان بعد والوں کے گناه میں کوئی کی نبیں ہوگی '۔ (مسلم) شارح مسلم،امام نو وی فرماتے ہیں،''اس ہے معلوم ہوا کہا چھے امور کا ایجاد کرنامتحب ہے اور برے امور کا ایجاد کرناحرام ہے''۔

نے امور کی ایجاد کے لیے آتا ومولی ملیف نے چند شرا نظریان فرمائی ہیں جن پران نے کا مول کے اچھے یابرے ہونے کا دارومدار ہے۔

حضوصات کاارشاد ہے، بہترین کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب ہےاور بہترین طریقة محمد رسول اللہ اللہ کا طریقہ ہےاور بدترین اموروہ ہیں جونے ایجاد ہوں اور ہرنی چیز ممراہی

دوسری حدیث میں ارشاد ہوا،جس نے ہمارے دین میں وہ چیز ایجاد کی جواس میں نہیں، وہ مردود ہے۔ ( بخاری ) ایک اورجگہ فرمایا،میری اور ہدایت یا فتہ خلفائے راشدین

کی سنت تم پرلازم ہے،اسکونہایت مضبوطی سے تھام لواورنٹی نئی ہاتوں سے بچو کیونکہ ہرنٹی بات بدعت ہےاور ہر بدعت گمراہی ہے۔(مشکلوۃ بحوالہ ابوداؤد،تر مذی، ابن

ان احادیث مبارکہ سےمعلوم ہوا کہ وہ نئے عقا کدیااعمال جوقر آن کریم یاسیرت ِمصطف الشاہے یاسیرت ِخلفائے راشدین کےخلاف ہوں یا جن کی اصل دین میں موجود نہ

ہو، وہ سب بدعتِ سینداور گمراہی ہیں۔

کہتے ہیں۔

امام عسقلانی فتح الباری شرح تھیجے بخاری میں فرماتے ہیں، بدعت اگر کسی ایسی چیز کے نیچے داخل ہوجسکی خوبی شرع سے ثابت ہے تو وہ اچھی ہےاورا گر کسی ایسی چیز کے نیچے

داخل ہوجس کی برائی شرع سے ثابت ہے تو وہ بری ہے اور جودونوں میں سے سی سے متعلق نہ ہووہ مباح ہے۔ امام بیہ قی امام شافعی (رضی الله عنهما) سے روایت کرتے ہیں کہ ٹی با تیں دوشم کی ہیں ایک وہ کہ قرآن یاا حادیث یا آثار یاا جماع کے خلاف ہوں یہ بدعت گمراہی ہیں دوسری

وہ جوخیر پرمبنی ہوں اوران کےخلاف نہ ہوں وہ بری نہیں ہیں۔(ا قامۃ القیامۃ ص٣٣)

مذكوره آيات واحاديث مباركهاورائمه دين كےاقوال سے ثابت ہوگيا كہ جو بدعت قرآن وسنت كےخلاف ہواسے بدعتِ سيرُداور جوائحےخلاف نه ہواسے بدعتِ حسنہ

محدث علی قاری حنفی رحمة الله علیه بدعت کی اقسام کے متعلق فرماتے ہیں،'' بدعت یا تو واجب ہے جیسے کہ علم نحو کا سیکھنااوراصولِ فقہ کا جمع کرنا ؛ اور یاحرام ہے جیسے کہ جبر سے ندہب؛اور یامتحب ہے جیسے کہ مجدول کوفخر بیزینت دینا؛اور یا جائز ہے جیسے فجر کی نماز کے بعدمصافحہ کرنااورعدہ عمدہ کھانوںاورشر بنوں میں وسعت کرنا''۔ (مرقاۃ)

اگر بدعات حسنه اورسینه کا فرق نه کیا جائے تو موجودہ دور کے بیشتر کام جوثواب سمجھ کر کیے جاتے ہیں معاذ الله حرام ہوجا ئیں گے حالانکہ محفلِ میلا داور گیارھویں شریف کو بدعت وحرام كهنه والفخودان كامول كوثواب كاباعث سجحة بير

مثلاً قرآن کریم نطِ ننخ میں لکصنا،اسکےالفاظ پراعراب ڈالنا ہمیں یاروں میں تقسیم کرنا،اسکے مختلف زبانوں میں ترجے کرنا،گاڑیوںاور ہوائی جہازوں کے ذریعے حج کاسفر

کرنااوراسکے لیے پاسپورٹ ویزا جاری کرانا تفییر وحدیث اورفقہ کی کتابیں ، دارالعلوم کا نصاب ،نمازیا دینی علوم پڑھانے کی تنخواہ لینا،طلبہ کاامتحان لینا تقسیمِ اسناد کا جلسہ،

مساجد میں محراب وگنبداور مینار بنانا ،ان میں ماربل کے فرش اور قالین بچھانا ،بجل کے نتیھے، لائٹیں وغیرہ لگانا ،ایئر کنڈیشنر اور گیز رلگانا وغیرہ بیٹار نے کام ایسے ہیں جنہیں

کارِ ثواب مجھ کرمنکرین نہ صرف خود کرتے ہیں بلکہ ان بدعتوں کے لیے چندے کی اپلیں بھی کرتے ہیں۔

بیامر باعثِ افسوس ہے کہ فی الواقع جو بری بدعات مسلمانوں میں رائج ہوگئی ہیں مثلاً داڑھی منڈ انا،عورتوں کا بے پردہ بن سنور کر نکلنا،مر دوعورت کا باہم مشابہت کرنا، گانے بجانے کی مجلسیں، وی ہی آر، وش اینھینا، تصویر سازی، کھڑے ہوکر کھانا پینا، یہود ونصاریٰ کی مشابہت اختیار کرنا وغیر وان بدعات کی مخالفت کرنے کی بجائے مخالفین

ان نیک ومستحب کاموں کو کیوں بدعتِ سینہ وحرام قرار دیتے ہیں جن سے دلوں میں آتائے دوجہاں الکھنے کی محبت وعظمت کی روشنیاں پھیلتی ہیں اور محبوبان خدا سے عقيدت كاتعلق مضبوط هوتا ہے۔

بارى تعالى ايسے كمرا موں كوعقل سليم اور بدايت عطافر مائے آمين۔

\*\*\*

#### باب نهم: شعائرِ الملسنت

# ☆عيدميلا دُالنبي ﷺ ☆

سوال: بعض لوگ عیدمیلا دالنبی تلطیقه منانے اورمحافلِ میلا دمنعقد کرنے کو بدعت وحرام کہتے ہیں۔قرآن وسنت اورائمہ دین کےاقوال کی روشنی میں عیدمیلا دالنبی تلطیقه کی

شرعی حیثیت بیان فرمائے۔

جواب: ہارہ رہجے الاول کو آ قائے دو جہال ﷺ کی ولا دت ہاسعادت کی خوشی میں پورے عالم اسلام میں محافلِ میلا دمنعقد کی جاتی ہیں ۔حضورِا کرم ﷺ کا میلا دمنا نا جائز ومتحب ہے اور اس کی اصل قرآن وسنت سے ثابت ہے۔

(يۇش:۵۸)

ارشادِ بارى تعالى موا، "اورانبيس الله كون يادولا و". (ابراهيم: ۵)

امام المفسرين سيدنا عبدالله بن عباس رضى الله عنهما كےنز ويك ايامُ الله سے مرادوہ دن ہيں جن ميں رب تعالیٰ کی سی نعمت كانزول ہوا ہو۔

''ان ایام میں سب سے بڑی نعمت کے دن سیدِ عالم ایک کے ولا دت ومعراج کے دن ہیں ،ان کی یا دقائم کرنا بھی اس آیت کے تھم میں واخل ہے''۔ ( تفسیرخز ائن العرفان ) بلاشبہاللّٰہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعت نبی کریم اللّٰے کی ذات ِمقدسہ ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہوا،'' بیشک الله کا برا احسان ہوامسلمانوں پر کہان میں انھیں میں ہے ایک رسول بھیجا''۔ (ال عمران:۱۶۴)

آ قاومولی الله تو وعظیم نعت ہیں کہ جن کے ملنے پررب تعالی نے خوشیاں منانے کا حکم بھی دیا ہے۔ارشاد ہوا،

''(اے حبیب!)تم فرماؤ (بیہ)اللہ ہی کے فضل اورای کی رحمت (ہے ہے)اوراسی پر جاہیے کہ خوشی کریں، وہ (خوشی منانا)انکےسب دھن دولت ہے بہتر ہے''۔

ایک اور مقام پرنعمت کاچرچا کرنے کا حکم بھی ارشا دفر مایا،'' اوراپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرؤ'۔ (انصحیٰ:۱۱، کنز الایمان) خلاصہ بیہ ہے کہ عبید میلا دمنا نالوگوں کواللہ تعالیٰ کے دن یا دولا نابھی ہے،اسکی تعمتِ عظمیٰ کا چرچا کرنا بھی اوراس نعمت کے ملنے کی خوشی منا نابھی۔اگرا بمان کی نظر سے قرآن

وحديث كامطالعه كياجائة ومعلوم موگاكه ذكرِ ميلا ومصطفي الله تعالى كى سنت بھى ہے اوررسول كريم الله كاكى سنت بھى۔ سورہ اُلعمران کی آیت ۸ ملاحظہ کیجیے۔رب ِ ذوالجلال نے کم وہیش ایک لا کھ چوہیں ہزارا نبیاء کرام کی محفل میں اپنے صبیبِ لبیب تلطیقی کی آیداورفضائل کا ذکرفر مایا۔ گویا سے

سب سے پہلی محفلِ میلاد تھی جےاللہ تعالیٰ نے منعقد فر مایا اوراس محفل کے شرکاء صرف انبیاء کرام علیہم السلام تھے۔حضور علیہ بھی تشریف آوری اور فضائل کا ذکر

رسول معظم نورمجسم الليعة كمبارك زمانه كى چندمحافل ميلا دكاذ كرملاحظ فرمايئد

آ قاومولیٰ متقلیق نے خودمسجد نبوی میں منبر شریف پراپناذ کرِ ولا دت فر مایا۔ (جامع تر ندیج ۲۰ س۰۲) آپ نے حضرت حسان رضی الله عند کے لیے منبر پر چا در بچھائی اور

انہوں نے منبر پر بیٹھ کرنعت شریف پڑھی، پھرآ پ نے انکے لیے دعا فرمائی۔ (صیح بخاری ج اص ۱۵) حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک سے واپسی پر بارگاہ

رسالت میں ذکرِ میلا دیرمنی اشعار پیش کیے۔ (اسدُ الغابہج ۲ص۱۲۹)

ای طرح حضرات کعب بن ز هیر ،سوا دبن قارب ،عبدالله بن رواحه ، کعب بن ما لک ودیگر صحابه کرام رضی الله عنهم کی نعتیس کتب احادیث وسیرت میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

بعض لوگ بیوسوسہا ندازی کرتے ہیں کہاسلام میں صرف دوعیدیں ہیں لہٰذا تیسری عیدحرام ہے (معاذ اللہ)۔اس نظریہ کے باطل ہونے کے متعلق قرآن کریم سے دلیل

''عیسیٰ بن مریم نے عرض کی ، اے اللہ! اے ہمارے رب! ہم پر آسان سے ایک ( کھانے کا) خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو ہمارے اگلوں پچچلوں کی''۔

(المائده:۱۱۴۰ کنزالایمان)

قرآن کریم کی متعددآیات کریمه میں موجود ہے۔

لیجے۔ارشادِ باری تعالی ہے،

صدرُ الا فاضل فرماتے ہیں،'' یعنی ہم اسکےنز ول کے دن کوعید بنا ئیں،اسکی تعظیم کریں،خوشیاں منا ئیں، تیری عبادت کریں،شکر بجالا ئیں۔اس ہےمعلوم ہوا کہ جس روز

الله تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہواس دن کوعید بنانااورخوشیاں منانا،عباد تنس کرنااورشکر بجالا ناصالحین کا طریقه ہےاور پچھ شک نہیں کہ سیدِ عالم بیلی کے تشریف آوری الله تعالی کی عظیم ترین نعت اور بزرگ ترین رحت ہےاسلیے حضور علیہ کے ولا دت مبار کہ کے دن عیدمنا نا اور میلا دشریف پڑھ کرھکر الٰہی بجالا نا اور اظہارِ فرح اورسُر ورکر نا

نے فرمایا، بیآیت جس دن نازل ہوئی اس دن دوعیدی تھیں بعید جمعداور عید عرف ۔ (ترندی)

مستحن ومحموداوراللد کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے''۔ (تفسیرخزِ ائن العرفان) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے آیت اُکٹومؑ اُ کمکٹ کُلُم وینکُم تلاوت فرمائی تو ایک یہودی نے کہا،اگریہ آیت ہم پرنازل ہوتی تو ہم اس دن کوعیدمناتے۔اس پر آپ

عيدِ ميلاد په جول قربان جاري عيدين کہ ای عید کا صدقہ ہیں یہ ساری عیدیں شخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرۂ اکابرائمہ کےحوالے سے فرماتے ہیں کہ شب میلا دِمصطفاع ﷺ شب قدر سے افضل ہے؛ کیونکہ شب قدر میں قرآن نازل ہوااسلیے وہ ہزار مہینوں سے بہتر قراریا کی توجس شب میں صاحب قرآن آیاوہ کیونکر شب قدر سے افضل نہ ہوگی؟ (ما ثبت بالسنة ) جس سہانی گھڑی چیکا طیبہ کا جاند

پس قر آن وحدیث سے ثابت ہو گیا کہ جس دن کوئی خاص نعمت نازل ہواس دن عیدمنانا جائز بلکہاللہ تعالیٰ کےمقرب نبی حضرت عیسیٰ e ملایدالمطالبہ اور معجالبہ کراا مراہم کیا۔

الرضوان کی سنت ہے۔ چونکہ عیدالفطراور عیدالاضی حضوعات ہی کےصدقے میں ملی ہیں اسلیے آپ کا یوم میلا دبدرجہاو کی عیدقرار پایا۔

أس دل افروز ساعت په لاکھوں سلام صیح بخاری جلد دوم میں ہے کہ ابولہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللّٰدعنہ نے اسے خواب میں بہت بری حالت میں دیکھااور پوچھا،مرنے کے بعد تیرا کیا حال

ر ہا؟ ابولہب نے کہا ہم سے جدا ہوکر میں نے کوئی راحت نہیں یائی سوائے اسکے کہ میں تھوڑ اساسیراب کیا جا تا ہوں کیونکہ میں نے محمد (ﷺ) کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی تو پیہکوآ زاد کیا تھا۔ امام ابن جزری رحمدالله فرماتے ہیں کہ:

جب حضور علیقے کے میلا دکی خوشی کی وجہ سے ابولہب جیسے کا فر کا بیرحال ہے کہ اسکے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے حالانکہ اسکی ندمت میں قر آن نازل ہوا تو حضور میں تھے کے مومن امتی کا کیا حال ہوگا جومیلا دکی خوشی میں حضور کی محبت کےسبب مال خرچ کرتا ہے۔تتم ہے میری عمر کی ،اسکی جزایہی ہے کہاللہ تعالیٰ اُسےاپیے فضل وکرم ہے جنبے نعیم میں داخل فرمادے۔(مَوَ ابِبُ الدُ تِیہجاس ٢٢، مطبوعهمر)

تر وتازگی اورخوشحالی کاسال کہلایا۔اہلی قریش اس سے قبل معاشی بدحالی اور قحط سالی میں مبتلا تھے حضورہ ﷺ کی ولا دت کی برکت سے اس سال رب کریم نے ویران زمین کو

شادا بی اور ہریالی عطافر مائی ،سو کھے درخت کھلوں ہے کہ گئے اوراہل قریش خوشحال ہوگئے''۔اہلسنت اسی مناسبت سے میلا دِمصطفی کیا بیٹے کی خوشی میں اپنی استطاعت کے

اب ہم بیجائزہ لیتے ہیں کہ خالقِ کا تنات نے اپنے محبوب رسول اللہ کا بشنِ عیدِ میلاد کیسے منایا؟ سیرت ِحلبیه جاص ۷۷اورخصائص کبری ج اص ۴۷ پر به روایت موجود ہے که''جس سال نورِمصطفے تلک عضرت آمندرضی الله عنها کوود بعت ہوا وہ سال فتح ونصرت،

> مطابق کھانے ،شیرینی اور پھل وغیر ہقشیم کرتے ہیں۔ عيد ميلا دالنبي الله كالمنت على مراكت كريروان جراغال بهي كرتي بين، اسكى اصل مندرجه ذيل احاديث مباركه بين؛

آ قادمولی الله کارشاد گرامی ہے،''میری والدہ ماجدہ نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ اُن سے ایبانور نکلاجس سے ملک شام کےمحلات روش ہوگئے''۔ (مشکلوۃ) حضرت آ مندرضی الله عنها فرماتی ہیں،'' جب آپ ﷺ کی ولادت ہوئی تو ساتھ ہی ایبانور نکلاجس ہے مشرق سے مغرب تک ساری کا ئنات روثن ہوگئ''۔(طبقاتِ ابن

سعدج اص ۱۰۱، سيرت حلبيه ج اص ۹۱) ہم تو عیدِ میلا د کی خوشی میں اپنے گھروں اور مساجد پر چراغاں کرتے ہیں ، خالقِ کا ئنات نے نہ صرف ساری کا ئنات میں چراغاں کیا بلکہ آسان کے ستاروں کو فانوس اور

ققمے بنا کرزمین کے قریب کردیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی الله عنه کی والدہ فر ماتی ہیں،'' جب آپ آلیا ہے کی ولا دت ہوئی میں خانہ کعبہ کے پاس تھی، میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ نور ہے روثن ہو گیا اور ستارے زمین کےاتنے قریب آ گئے کہ مجھے بیگمان ہوا کہ کہیں وہ مجھ پرگرنہ پڑیں''۔(سیرت ِحلبیہ جاص۸۹، خصائص کبریٰ جاص 🚧 ، زرقانی علی المواہب جا

(سيرت حلبيه جاص ١٠٩)

سَيدَ تُنا آ مندرضی الله عنها فرماتی ہیں،''میں نے تین جھنڈے بھی دیکھے،ایک مشرق میں گاڑا گیا تھا دوسرامغرب میں اور تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی حجیت پرلہرا رہا تھا''۔

بيرحديث الؤ فاياحوال المصطفية النيس محدث ابن جوزي نے بھي روايت كى ب\_اس سے ميلا دالنبي الله كي كي حيث دراكانے كي اصل بھي ثابت ہوئي۔ عيدميلا دالنبي المنطقة كيموقع برجلوس بهي نكالا جاتا ہا ورنعره ءرسالت بلند كيے جاتے ہيں۔اس كي اصل بيرحديث پاك ہے كه:

جب آقا ومولی تلطیق جرت کرکے مدینه طیبه تشریف لائے تو اہلیانِ مدینہ نے جلوس کی صورت میں استقبال کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ مرداورعورتیں گھروں کی چھتوں (صحیح مسلم جلد دوم پرچر ہے گئے اور بنچے اور خُدام گلیوں میں پھیل گئے ؛ بیسب با آوازِ بلند کہدر ہے تھے، یامحدیارسول الله، یامحدیارسول الله۔ (علیہ علیہ)

باب الفجرة)

ہمیشہ سے جاری ہے۔ محدث ابن جوزی رحمہ اللہ (متوفی ۵۹۷ھ) فرماتے ہیں، '' مكة كمرمه، مدينة طيبه، يمن مصر، شام اورتمام عالم اسلام كےلوگ مشرق سے مغرب تك بميشه سے حضورِ اكرم الطبطة كى ولا دت باسعادت كےموقع پرمحافلِ ميلا د كاانعقاد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ان میںسب سے زیادہ اہتمام آ پھیلنے کی ولادت کے تذکرے کا کیا جاتا ہےاورمسلمان ان محافل کے ذریعے اجرِعظیم اور بڑی روحانی كامياني ياتے بين'\_(الميلا والنوى ص٥٨) امام ابن حجرشافعی رحمهالله(م۸۵۲هه) فرماتے ہیں،'محافلِ میلا دواذ کارا کثر خیر ہی پرمشتمل ہوتی ہیں کیونکہان میںصدقات، ذکرِ الٰہی اور بارگا وِنبوی میں درود وسلام پیش کیاجا تاہے''۔(فناوی حدیثیہ ص1۲۹)

امام جلال الدین سیوطی رحمه الله(م ۹۱۱ هه) فرماتے ہیں،''میرےنز دیک میلا دے لیے اجتماع تلاوت قرآن،حیات ِطیبہ کے واقعات اورمیلا دےوقت ظاہر ہونے والی علامات کا تذکرہ ان بدعات حسنہ میں سے ہے جن پر ثواب ماتا ہے کیونکہ آئمیں حضور علیقے کی تعظیم اور آپ کی ولا دت پر خوشی کا اظہار ہوتا ہے''۔ (حسن المقصد في عمل المولد في الحاوى للفتا وي ج اص ١٨٩) امام قسطلانی شارح بخاری رحمه الله (م۹۲۳ه و) فرماتے بین،

'' رہیج الاول میں تمام اہلِ اسلام ہمیشہ سے میلا د کی خوشی میں محافل منعقد کرتے رہے ہیں محفلِ میلا د کی بیہ برکت مجرب ہے کہ اسکی وجہ سے سارا سال امن سے گزرتا ہے اور ہر مراد جلد یوری ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ اس محض پر رحمتیں نازل فرمائے جس نے ماہ میلا د کی ہررات کوعید بنا کرایسے مخص پر شدت کی جس کے دل میں مرض وعناد ہے''۔ (مواهب الدنييج اص ٢٤) شاه عبدالرحیم محدث دہلوی رحمہ اللہ (والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ

م ۲ کااھ) فرماتے ہیں کہ میں ہرسال میلا دشریف کے دنوں میں کھانا پکوا کرلوگوں کوکھلا یا کرتا تھا۔ایک سال قحط کی وجہ سے بھنے ہوئے چنوں کےسوا پچھےمیسر نہ ہوا، میں نے وہی چنے تقسیم کردیے۔رات کوخواب میں آتا ومولی تالیقیہ کی زیارت سے مشر ف ہوا تو دیکھا کہ وہی بھنے ہوئے چنے سرکارِ دوعالم الیقیہ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور آپ بیجدخوش اورمسرور ہیں۔(الدرُالثمین ص۸)

شرع سے ثابت ہے۔غرض میر کہ جس مطلق بات کی خوبی معلوم ہواسکی خاص خاص صورتوں کی جدا جدا خوبی ثابت کرنا ضروری نہیں کیونکہ وہ تمام صورتیں ای مطلق بات کی

ان دلائل وبراہین سے ثابت ہوگیا کہ میلا دالنبی تالیک کی محافل منعقد کرنے اور میلا د کا جشن منانے کا سلسلہ استِ مسلمہ میں صدیوں سے جاری ہے اور اسے بدعت وحرام ☆ كھڑ ہے ہوكر درودوسلام يڑھنا 🖈

سوال: بدند ہب وگمراہ لوگ کھڑے ہوکر درود وسلام پڑھنے کو بھی بدعتِ سینہ وحرام بتاتے ہیں۔شریعتِ مطہرہ کی روشنی میں اس مسئلہ کی وضاحت فرماد ہجے۔

جواب:ارشادِ باری تعالی ہے،'' بیشک اللہ اوراسکے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے پر،اے ایمان والو!تم بھی ان پر دروداورخوب سلام بھیجو''۔(الاحزاب:۵۱) اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اورا سکے فرشتے ،حبیب کبریاتا ﷺ پر دروذ بھیج رہے ہیں۔اللہ تعالیٰ تو بیٹنے یا کھڑے ہونے سے پاک ہے کیونکہ پیخلوق کی صفات ہیں البیتہ بعض فرشتے سجدے کی حالت میں ہیں اوربعض رکوع کی حالت میں،بعض قعود کی حالت میں ہیں اوربعض فرشتے وہ ہیں جوشفیں بنا کر کھڑے ہیں۔(سورة

الصّفٰت: ۱) اورسب فرشتے درود بھیج رہے ہیںغیب بتانے والے آ قاملے پر سحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر آج تک تمام مسلمان مواجہ اقدس میں کھڑے ہو کر ہی درود وسلام پیش کرتے آئے ہیں۔پس معلوم ہوا کہ کھڑے ہوکر درود وسلام پیش کرنا بعض ملائکہ کی سنت بھی ہے نیز صحابہ کرام اور تمام زائرینِ بارگا و نبوی کا طریقہ بھی یہی اس آیت مبار که میں سی خاص وقت یا کسی مخصوص حالت کا ذکر نہ فر مایا گیا بلکہ مطلق تھم دیا گیا تا کہ درود وسلام پڑھنا ہر وقت اور ہر حالت میں جائز قرار پائے ماسوائے

اسکے کہ بعض اوقات ومواقع کی ممانعت کا شریعت حکم صا در کرے۔ پس شرعاً ممنوع مواقع کےعلاوہ جس وقت اور جس حالت میں درود وسلام پڑھا جائے ندکورہ حکم الہی کی

مجد دِد بن وملت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ جب کسی بات کوشرع نے پسندیدہ کہا ہےتو جس جگہ، جس وقت اور جس طرح وہ بات واقع ہوگی ہمیشہ پسندیدہ رہے گی جب تک کہ کسی خاص صورت کی ممانعت شریعت سے نہ آ جائے۔مثلاً ذکرِ الٰہی کی خوبی اوراحِھائی قر آن وحدیث سے ثابت ہے تو جب کہیں کسی طور خدا کا ذکر کیا جائے گا بہتر ہی ہوگا، ہر ہرحالت کا ثبوت شرع سے ضروری نہیں مگر بیت الخلاء میں بیٹھ کر زبان سے ذکرِ الٰہی کرناممنوع ہے کیونکہ اس خاص صورت کی برائی

کہنے والے دراصل خود بدعتی و گمراہ ہیں۔

تعمیل ہوتی ہے۔

''سب چیزوں کی اصل جائز ومباح ہے''اس فقہی قانون کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں،جس چیز کی ممانعت شریعت سے ثابت ہےاوراسکی برائی پرشری دلیل موجود ہے وہی منع اور نا جائز ہے باقی سب چیزیں جائز ومباح ہیں۔تو جو خص کسی فعل کو ناجائز یاحرام یا مکروہ کہےاس پر واجب ہے کہاہیے وعوے پر دلیل لائے۔اسے جائز ومباح کہنے والوں کو ہرگز دلیل کی حاجت نہیں کیونکہ ممانعت پر کوئی شرعی دلیل نہ ہونا یہی جواز کے لیے کافی ہے۔

آ قا دمولی متلاقیہ کا فرمانِ عالیشان ہے،حلال وہ ہے جوخدانے اپنی کتاب میں حلال کیا اور حرام وہ جوخدانے اپنی کتاب میں حرام فرمادیا اور جس کے بارے میں خاموشی

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سب چیزوں کی اصل مباح ہونا ہے۔ پھرمزید دلائل دے کرفر ماتے ہیں، پس مجلسِ میلا دوقیام( درودوسلام کے لیے کھڑے ہونا) وغیرہ

متناز عدامور کے جواز پرہمیں کوئی دلیل قائم کرنے کی حاجت نہیں ۔شرع ہےممانعت ثابت نہ ہونا ہی ہمارے لیے دلیل ہے، ہاںتم جونا جائز دممنوع کہتے ہو،تم ثبوت دو کہ

خداورسول نے ان چیز وں کوکہاں نا جائز فرمایا ہے؟؟؟اگر ثبوت نہ دےسکواورانشاءاللہ تعالیٰ ہرگز نہ دےسکو گےتوا قرارکروکہتم نےشریعتِ مطہرہ پر بہتان لگایا۔(ا قامة

ہیں جس کی خوبی ثابت ہو چکی ،البتہ کسی خاص صورت کونا جائز وبراہتانے کے لیے دلیل لانی ہوگی۔

فرمائی وہ معاف ہے یعنی اسکے فعل پر کچھ مؤ اخذہ نہیں ۔ ( تر مذی ،ابن ماجہ ،متدرک للحا تم )

اب قرآن مجیدوا حادیث کریمہ سے مزید دلائل ملاحظہ کیجیے۔ ارشادِ بارى تعالى ب، 'رسول كى تعظيم وتو قير كرؤ' \_ (الفتح: ٩) تعظیم کی ایک صورت قیام یعنی کھڑے ہونا ہے۔ صحیح بخاری جلد دوم میں ہے کہ آ قا ومولی مثلیقے نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے صحابہ کرام کو کھڑے ہونے کا تھم دیا۔مثلُو ۃ جلد دوم میں ہے کہ نبی کریم میلیقے جب مجد نبوی سے گھر مبارک جانے کے لیےا ٹھتے تو سب صحابہ کرام تعظیم و تکریم کے طور پر کھڑے ہوجاتے اوراس وقت تک کھڑے دہتے جب تک آپ اپنے حجرہ اقد س میں داخل نہ ہوجاتے ۔معلوم ہوا کہ قیام تعظیمی سنت سے ثابت ہے۔

دکیل ہے، ہائتم جونا جائز وممنوع کہتے ہوہتم ثبوت دو کہ خدا ورسول نے ان چیز وں کوکہاں نا جائز فر مایا ہے؟؟؟اگرثبوت نہ دےسکواورانشاہاطلہ اتفالی ہواگئز میں سیکو ملکے اق

ارشادِر بانی ہے،''حجموث بہتان وہی باندھتے ہیں جواللہ کی آیتوں پرایمان نہیں رکھتے اور وہی جھوٹے ہیں''۔ (النحل:۱۰۵)

ایک اورآیت کریمه میں فرمایا گیا، ''اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہوتو اٹھ کھڑے ہو،الڈ تمہارےا بمان والوں کے اورا نکے جن کوعلم دیا گیا، درجے بلندفرمائے گا اوراللہ کوتمہارے کا موں کی خبر ہے''۔ (المجادلة :اا، كنزالا يمان) صدرُ الا فاضل فرماتے ہیں، ' ذکر رسول عظیم کے لیے کھڑے ہونااس میں داخل ہے'۔ (تفییرخز ائن العرفان)

اہلسنت اپنے آقاومولی تلاقیہ کی بارگاہ بیس بناہ میں محبت وتعظیم کےاظہار کےطور پر کھڑے ہوکر درودوسلام پڑھتے ہیں۔اسکی ایک وجہ یہ بیان کی جاچکی کہ بیملائکہ وصحابہ کی سنت سے ثابت ہے۔اسکی تیسری وجہ بیہ ہے کہ بیائمہدین وصالحین کی بھی سنت ہے۔ علامہ علی بن برہان الدین حلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نورمجسم علیہ کے ذکر کے وقت قیام کرنا جلیل القدر محدث امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ

امام قاضی عیاض ماکلی رحمہاللہ کتابُ الشفامیں فرماتے ہیں،امام ما لک بن انس رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ میں سواری پرسوار نہ ہوتے اور فرماتے ، مجھے شرم آتی ہے کہ جس مقدس

ميلا دمين شريك ہوتا ہوں بلكہ ذر بعيه ء بركات مجھ كر ہرسال منعقد كرتا ہوں اور قيام ميں لطف ولذت يا تا ہوں''۔ (فيصلهُ غت مسئلہ ص

ہے پس قدم رنج فرمانا ذات بابر کات کا بعید نہیں''۔ (شائم امدادیہ ۱۹۳۰)

''اےاللہ!میراکوئیعملاییانہیں ہے جے تیری بارگاہ میں پیش کرنے کےلائق سمجھوں،میرےتمام اعمال میں فسادِنیت کا خدشہر ہتا ہےالبتہ مجھ حقیر فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت کی وجہ سے نہایت شاندار ہے اوروہ بدہے کہ میں محفلِ میلا دمیں کھڑے ہوکرسلام پڑھتا ہوں اور نہایت عاجزی اورمحبت وخلوص سے تیرے حبیب مثلیقہ پر درود بھیجنا ہوں۔اےاللہ!وہ کون سامقام ہے جہاں میلا دِمبار کہ سے زیادہ تیری برکت نازل ہوتی ہےاسلیے اےارحم الراحمین! مجھے کامل یقین ہے کہ میرا سے

(سيرت حلبيه جام، ٨، طبقاتُ الكبريٰ ج اص٢٠٨)

عمل بھی ضائع نہ جائے گا بلکہ تیری بارگاہ میں یقینا قبول ہوگا؛ جوکوئی درود وسلام پڑھے اوراسکے وسلے سے دعا کرے وہ بھی مستر زنبیں ہوسکتی''۔(اخبارالاخیارس ۲۲۴) اب آخر میں قیام وسلام کو بدعت کہنے والےاپنے ا کابرین کے پیرومرشد حاجی امدا داللہ مہا جر کی صاحب کا فرمان بھی س لیں۔وہ فرماتے ہیں،''مشرب فقیر کا بیہ ہے کہ کھلِ

انہی حاجی صاحب کے نز دیک سی بھی جگہ مخفلِ میلا دمیں سرکار دوعالم الطبیعی کی تشریف آوری کا خیال کرنے میں شرعاً کوئی مضا نَقتہیں کیونکہ آ قاومولی تا ﷺ کا کہیں بھی قدم رنجہ فرمانا کوئی ناممکن بات نہیں۔ آپ فرماتے ہیں،''اگراحمّالِتشریف آوری کیا جائے مضا نَقهٰ نہیں کیونکہ عالم خَلق مقید بزمان ومکان ہے کیکن عالم اَمر دونوں سے پاک

بعض کم فہم بیاعتراض کرتے ہیں کہ'' کیاتم صحابہ وتابعین کرام ہے محبت وتعظیم میں زیادہ ہو کہ جوکام انہوں نے نہیں کیا ہتم وہ کرتے ہوللذا سے بدعت وحرام ہے''۔ بیاعتراض نہایت لغوہے کیونکہ کی امورا پسے ہیں جنہیں صحابہ کرام نے یا تابعین نے اختیار کیا ،اس سے قبل وہ نیک کام کسی نے نہ کیے تھے،تو کیاان کاموں کو بدعت وحرام

اقرار كروكةم في شريعتِ مطهره پربهتان لگايا\_ (ا قامة القيامة ملخصاً)

(م٤٥٦ه) سے ثابت ہے اوراس قیام پرانکے ہم عصر مشائخ اسلام نے انکی پیروی کی۔ امام کی کے پاس جیدعلاءومشائخ کاعظیم اجتاع تھا،اسمحفل میں کسی نے امام صرصری کے نعتیہ اشعار پڑھے جنکا ترجمہ بیہے،''اگر بہترین کا تب حیاندی کی مختی پرسونے

کے پانی سے حضورِ اکرم ﷺ کی تعریف لکھے پھر بھی کم ہے، بیشک عزت وشرف والے لوگ آ قا ومولی ﷺ کا ذکرِ جمیل سن کرصف بستہ قیام کرتے ہیں یا گھٹنوں کے بل کھڑے ہوجاتے ہیں''۔

كهاجائے گا؟؟؟

بیا شعارس کرامام سبکی اور تمام علاء ومشاکخ کھڑے ہوگئے ،اسوقت بہت سُر وراورسکون حاصل ہوا۔ امام المحد ثین شیخ عبدالحق محدث و ہلوی رحمه الله (م٥٦١ه) فرماتے ہیں،

امام ما لک کامعمول تھا کہ فقہ کے مسائل تو کسی اہتمام کے بغیر سکھا دیتے لیکن علم حدیث سکھانے کے لیے شسل فرماتے ،خوشبولگاتے ، نیالباس پہنتے ،عمامہ باندھتے ،انکے ليے دولہا كے تخت كى طرح تخت بچھا يا جاتا ،اسےخوشبوؤل سے معطر كيا جاتا ، پھرآ پاس پر بيٹھ كرحديث پاك بيان كرتے \_ پوچھنے پرآ پ نے فرمايا ، ميں پسند كرتا ہوں كە حدیثِ رسول ﷺ کی تعظیم کروں۔اور میں حدیث بیان نہیں کرتا جب تک وضوکر کےخوب سکون ووقار کےساتھ نہ بیٹھ جاؤں ۔فرمایئے!امام ما لک جو تبع تابعی ہیں ان

سرز مین میں آقائے دوجہال النظام آرام فرماہوں، میں اسے جانور کے اُم سے روندوں۔ آپ بتائے کیاصحابہ کرام مدین طیب میں سواری پر الواق فی http://ww

ہے قبل کوئی ایسی مثال پیش کی جاسکتی ہے؟ نہیں ہر گزنہیں۔ ندکورہ اعتراض کے جواب میں اعلیٰ حضرت محدث بریلوی فرماتے ہیں ، بیاعتراض اگر قابلِ تسلیم ہوتو تبع تابعین پرتابعین کے اعتبار سے ،اور تابعین پرصحابہ کے لحاظ سے اور

صحابہ کرام پررسول الٹھائینے کے اعتبار سے وار دہوگا۔مثلاً جوفعل حضور علیقے ،صحابہ اور تابعین نے کیا اور تبع تابعین نے کیا تو تم اسے بدعت نہیں کہتے ۔تمہاری طرح ہم

کہیں گے،اس کام میں بھلائی ہوتی تورسول الٹھائے۔ محابہاور تابعین ضرور کرتے ، کیا تبع تابعین ان سے زیادہ دین کا اہتمام رکھتے ہیں کہ جواُنہوں نے نہ کیا وہ یہ کریں گے۔اسی طرح تابعین کے زمانے میں جو پچھ پیدا ہوا ،اس پر کہا جائے گا کہ یہ بہتر ہوتا تو رسول الٹھانے اورصحابہ کرام کیوں نہ کرتے تابعین کیاان سے بڑھ کر ہیں؟علیٰ

ھٰذ االقیاس جونئ باتیں صحابہ کرام نے کیں ،ان میں بھی تمہاری طرح کہا جائے گا ، کیارسول الٹھائے کومعاذ اللہ ان کاموں کی خوبی معلوم نہ ہوئی یا صحابہ کرام کی نیک کاموں پرزیادہ توجیھی<u>۔</u> معلوم ہوا کہاس لغواعتراض کی بناپرعیاذ اُباللّٰدعیاذ اُباللّٰدتمام صحابہ وتابعین بھی بدعتی قرار پاتے ہیں حالانکہاصل بات بیہے کہ کسی کام کوکرنااور چیز ہےاورمنع کرنااور چیز \_ حضور ﷺ نے اگرایک کام نہ کیااوراس کومنع بھی نہ فرمایا،تو صحابہ کرام کے لیے کون سی چیزممانعت کا باعث ہے کہ وہ اسے نہ کریں،اورا گر کوئی کام صحابہ نہ کریں تو تابعین

☆اذان کےساتھ درودوسلام پڑھنا☆

کے لیے کون می شرعی پابندی ہے،اوراگروہ نہ کریں تو تبع تابعین کے لیےاہے کرنے پر کوئی پابندی نہیں اوراسی طرح اگروہ نہ کریں تو ہمارے لیےاہے کرنے میں کوئی

# سوال:بعض گمراہ لوگ اذان سے قبل یااذان کے بعد میں درودشریف پڑھنے کو بدعت وحرام بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسکی ابتدااعلی حضرت مولا ناشاہ احمد رضا خاں محدث

بریلوی نے کی۔انکے خیال میں صرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ والی اذان دینی چاہیے۔اس بارے میں بھی وضاحت فرمادیجیے۔ جواب:اس سے قبل بدعتِ حسنہ اور بدعتِ سینہ کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی جا چکی ، پھر''الصلوٰ ۃ والسلام علیک بارسول اللہ'' کے جواز پربھی ولائل و برا ہین پیش کیے گئے۔

فقہاء نے مندرجہ ذیل اوقات میں درود پڑھنے ہےمنع کیا ہے۔خریدوفر وخت کے وقت، جماع، رفع حاجت، ذرج، چھینک،تعجب یاٹھوکر کے وقت، تلاوت ِقر آن یا نماز

کے دوران حضور کالٹے کااسم گرامی آنے پراور کسی بڑے آ دمی کی آمد کی خبر دیتے وقت ۔ان مواقع کےعلاوہ جس وقت بھی درودوسلام پڑھا جائے جکم اللی'' صَلَّوُا عَلَيْهِ

وَسَلِمُوًا ''(ان پردرودوسلام بھیجو) کی تعمیل ہوتی ہے۔ چونکہ جواز کے لیے حکم الٰہی موجود ہے لبنداممانعت کے لیے شری دلیل ضروری ہے، بغیر دلیل کے کسی چیز کونا جائز

حضور الله کا فرمانِ عالیشان ہے،'' جبتم مؤ ذن کی اذان سنوتو ای طرح کہوجس طرح وہ کہتا ہے پھرمجھ پر درود پڑھو کیونکہ جومجھ پرایک بار درود بھیجتا ہےاللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرما تاہے''۔ (مسلم جاص ۱۶۶)اس حدیث پاک میں درود شریف پڑھنے کامطلق تھم ہےخواہ آ ہت، پڑھاجائے یابلندآ واز ہے۔ نیز درود شریف پڑھنے

کا حکم مؤ ذن اور سامعین دونوں کے لیے ہے۔ (ردالحقار، بہارشریعت)

شفاشریف جلد دوم صفحہ ۵ اور شامی جلداول صفحہ ۴۸ پرسر کارِ دوعالم ﷺ کے ذکر کے وقت ، آپ کا نام مبارک سننے اور لکھنے کے وقت اورا ذان کے وقت درود وسلام پڑھنا

مضا نَقَتْ بِين بِس بِيخيال رہے کہوہ کام شرع کے نز دیک برانہ ہو۔ (اقامة القیامة ص مِهم ملخصاً)

اب ہم پہلے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ درودشریف پڑھنا کن مواقع پرممنوع ہے۔

نہیں کہا جاسکتا۔اس پر پچھلے صفحات میں تفصیل سے تفتیکو کی جا چکی ہے۔

متحب بتایا گیاہے۔ خود دیو بندی مکتبہ فکر کےمولوی زکر یا کا ندھلوی صاحب نے فضائل درود کےصفحہ۲۷ پرشامی کےحوالے سے لکھا کہ'' جن اوقات میں ( درود ) پڑھ سکتا ہو پڑھنامتحب ہے

بشرطیکہ کوئی مانع نہ ہو''۔ پھرانہوں نے تکبیر کے وقت اورا ذان کے جواب کے بعد درود پڑھنامتحب قرار دیا۔ (فضائلِ درود ) امام اہلسنت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس مسئلہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا،'' اذ ان کے بعد نبی کریم تلطیقے پر درود وسلام عرض کرنا

جبیها که ملک عرب ومصروشام وغیر بابلا دِ دارالاسلام بلکه خاص مسجدالحرام ومسجدا قدس مدینهٔ طبیبه مین مغرب کےسوامعمول ہےاور یا بچے سوبرس سے زیادہ گز رے که ائمہ وعلماء

اس پرتقر پر ولتنکیم کرتے آئے، بیٹک جائز ومقبول ہے۔حضور پُرنورسرورِ عالم ایسٹالیٹ کا ذکرِ اقدس ہروقت ہرآن ہرمسلمان کا ایمان،ایمان کی جان، جان کا حَین ،چین کا سامان ہے۔....حضوط اللہ فرماتے ہیں،''جوکس چیز کودوست رکھتا ہےاسکوبہت یا دکرتا ہے''۔ (ابوقعیم ، دیلمی ) پھر دلائل کے بعد فرماتے ہیں، وُرِمِخار میں ہے کہاذان کے بعد صلوٰ قاوسلام عرض کرناہپ دوشنبہ نمازعشاء ماہ رئیج الآخر ۸۱۱ سے شمیں شروع ہواہ پھروہ کے دوس کے بعد مغرب میں پھروں کے بعد مغرب میں بھر ہوائی ہوں کہ بھرہ کی ہوئی ہیں۔ بعد مغرب کے سواسب نمازوں میں پھر دود فعہ مغرب میں بھی ؛ بیان نگ باتوں میں سے ہے جو نیک ومحمود ہیں۔امام محدث شس الملة والدین شاوی'' القول البدلج'' میں، علامہ عمر بن نجیم'' نہرالفائق شرح کنزالد قائق'' میں، پھر فاضل محقق امین الملة والدین شامی'' روالحقار طی الدرالحقار'' میں فرماتے ہیں،'' حق بات بیہ ہے کہ بیہ بدعتِ حسنہ

ا مام سخاوی رقمطراز ہیں،''مؤ ذن حضرات فجر اور جعد کی اذانوں اور دیگراذانوں کے بعد جو''الصلوٰءُ والسلامُ علیک یارسولَ اللّٰد''پڑھتے ہیں اسکی ابتدا سلطان ناصر صلاح الدین ایو بی کے دور میں اینکے تھم سے ہوئی۔اس سے پہلےلوگ اپنے خلفاء پرالسلام علی الامام الظا ہروغیرہ کہہ کرسلام کہتے تھے جبکہ سلطان نے اس بدعت کو باطل کر کے اسکی

یں دیا۔ جگہ رسول الٹھائینے پرصلوٰۃ وسلام کا تھم جاری کیا،اسےاسکی جزائے خیرعطاہؤ'۔(القول البدیع ص۱۹۲) امام سخاوی (متوفی ۹۰۲ھ) کےعلاوہ امام شعرانی (م۲۷ھ) نے کشف الغمہ ص ۷۵،امام ابن حجر شافعی (م۸۵۲ھ) نے قاویٰ کبریٰ ج اص ۱۳۱،امام جلال الدین

امام بخاوی (متوتی ۴۰۴ هے) نے علاوہ امام سعرای (م۳۷ ه ه ) نے کشف انعمہ ش ۲۵ ، امام این مجرشاعی (م۸۵۴ هے) نے قاوی کبری جاس ۱۳۱۱ ، امام جلال الدین سیوطی (م ۱۱۱ ه هے) نے حسن المحاضرہ میں محدث علی قاری حنقی (م۱۰۱ ه ه ) نے مرقا قاشرح مشکلو قاجلداول میں ،علامه کبی (م۲۳۴ ه ) نے سیرت حلبیہ میں اورعلامہ ابن عابدین شامی (م۲۵۲ ه ) نے ردالمختار میں اسے بدعتِ حسنة قرار دیکراسکی تعریف کی ہے۔ (رحمہم اللہ تعالی علیہم الجعین )

عابدین میں کا میں انھا کے روا طاریں اسے بدھنے مستہ مراد دیرا میں کرمین کا سے ساتھ صلوٰ ہو سلام پڑھنا جائز ومستحب ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی گویا سات سوسال سے ائکہ دین اورجلیل القدر علماء کا اس بات پر اجماع رہاہے کہ اذ ان کے ساتھ صلوٰ ہو وسلام پڑھنا جائز ومستحب ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایجاونہیں بلکہ بیاتو گذشتہ ۱۳۷۲ھ میں پیدا ہوئے۔اس سے بیہ بات بھی ثابت ہوجاتی ہے کہ اذ ان کے ساتھ درود وسلام پڑھنا اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایجاونہیں بلکہ بیاتو گذشتہ

سات صدیوں سےامتِ مسلمہ کامعمول ہےلہٰ ذااسے بدعتِ سیر کہنا ہی دراصل بدعت وگمرا ہی ہے۔ چونکہ سوال میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذ ان کاذکر کیا گیا اسلیے اس حوالے سے بھی ایک حدیث پاک پیشِ خدمت ہے جس سے ہمارے موقف کی تائید ہوتی ہے۔ ابودا وَدشریف میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ایک خاتون سے روایت کرتے ہیں کہ مدینہ طیب میں امکان بلندترین مکانوں میں سے تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ

جب اذان سے قبل قریش کے لیے دعا کرنا جائز ہے تو قریش کے سردار، رسول ہاشمی آلیکٹی کے لیے دعا کرنا کیونکرنا جائز ہوگا؟؟؟

اسم محمد الله الكوش الكوس الكو

#### ے۔ سوال:اہلِ سنت اذان وا قامت میں نبی کریم آفی کااسم گرامی من کرانگو تھے چوہتے ہیں ،اسکی کیادلیل ہے؟ بعض لوگ اس مسئلے میں بھی شدید مخالفت کرتے ہیں۔

اعلیٰ حصرت محدث بریلوی رحمہاللہ نے اپنی تصنیف''منیرالعین فی تھم تقبیل الا بہا بین' میں تحریر فرمائی ہیں جبکہاس سے ممانعت پرکوئی دلیل نہیں ہے۔ علامہاساعیل حقی (مے۱۱۱۱ھ)رحمہاللہ فرماتے ہیں، ''اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب تقلیقے کے جمال کو حضرت آ دم علیہالسلام کے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں مثل آئینہ ظاہر فرمایا۔حضرت آ دم علیہالسلام نے اسپنے انگوٹھوں کو

جواب: اذ ان میں سرکارِ دوعالم ﷺ کااسم گرامی س کراہنے دونوں انگوٹھے چوم کرآ نکھوں سے لگا نا جائز ومستحب اور باعثِ خیر وبرکت ہے۔اسکے جواز پرمتعددا حادیث

چوم کرآ تکھوں پر پھیرا، پس بیسنت انکی اولا دمیں جاری ہوئی''۔ (تغییرروح البیان جلد ۱۳۹ ) امام ابوطالب محمد بن علی کی رحمہ اللہ اپنی کتاب قوت القلوب میں ابن عینے رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیقے نماز جعہ اوا کرنے کے لیے دس محرم کو مجد میں

تشریف لائے اورستون کے قریب بیٹھ گئے۔حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے اذ ان میں آپ کا نام س کراپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کواپٹی آنکھوں پر پھیرا،اور کہا، قُرَّہُ عَیُنِیُ بِکَ یَا دَسُوُلَ اللّٰہ۔" یارسول اللّٰمَائِیَّ ہِی اَ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں'۔جب حضرت بلال رضی اللہ عنداذ ان سے فارغ ہوئے تو آقاومولی اللّٰہ ہے نے فر مایا،اے ابو بکر! جوتمہاری طرح میرانام س کرانگو ٹھے آنکھوں پر پھیرےاور جوتم نے کہاوہ کے،اللہ تعالی اسکے تمام نئے پرانے، ظاہرو باطن گنا ہوں سے درگز رفر مائے گا۔ (ایسناً،

امام سخاوی،امام دیلمی کےحوالے سے فرماتے ہیں،'' حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے جب مؤ ذن سے''اضحد ان محمداً رسول اللہ'' سنا تو یہی جواب میں کہااورا پنی شہادت کی انگلیاں زیریں جانب سے چوم کرآئکھوں سے لگا ئیں۔تو حضور علطی نے فرمایا، جومیرے اس پیارے دوست کی طرح کرے اسکے لیے میری شفاعت حلال ہوگئ۔

صفحه ۲۲۸)

(المقاصدالحسنه)

امام خاوی،امام محمد بن صالح مدنی کی تاریخ نے نقل فرماتے ہیں کہانہوں نے امام مجدمصری کو بیفر ماتے سنا کہ جوشخص اذان میں آتاومولی

سیالی کا نام مبارک من کر درود پڑھے اورا پی شہادت کی انگلیاں اورا تگو شے ملا کرانکو بوسددے اور آئکھوں پر پھیرے ، اسکی آئکھیں گھیں گا ہے (http://www.(ichn)ang) میں مبارک من کر درود پڑھے اورا پنی شہادت کی انگلیاں اورانگو شے ملا کرانکو بوسددے اور آئکھوں پر پھیرے ، اسکی آئکھیں کبھی نے دُکھیں گاہیں انگلیاں اورانگو شے ملا کرانکو بوسددے اور آئکھوں پر پھیرے ، اسکی آئکھیں کہوں کے اور انگلیاں انگلیاں اور انگلیاں اور انگلیاں اور انگلیاں فقه کی مشہور کتاب روالحقار جلداول صفحہ سے سے سر مستحب ہے کہ او ان میں پہلی بارشہادت س کر'' صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْكَ یَا رَسُولَ اللّٰه ''اوردوسری بارشہادت س کر' قُرَّةُ عَيُنِيُ بِكَ يَا رَسُوُلَ الله كِم، كِرايِ الكُوشِجِ جِوم كرا فِي آئكھول پر كِيميرے اور يہكے، اَللَّهُمَّ مَتِّعْنِيُ بِالسَّمْع وَالْبَصَرِ تُوحضوراً اللَّهِ اسے اسے ساتھ

اس طرح کتاب الفردوس،شرح نقابیہ طحطا وی اور بحرالرائق کےحواشی رملی میں ہےاور حاشیۃ نفسیر جلالین میں یوں ہے کہ''ہم نے اس مسئلے پراس لیےطویل گفتگو کی کیونکہ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں'' ۔خفی علاء کےعلاوہ شافعی علاء اور مالکی علاء نے بھی انگوٹھے چومنے کومستحب قرار دیا ہے۔ بعض لوگ بیاعتراض کرتے ہیں کہاس بارے میں کوئی سیجے مرفوع حدیث نہیں ہے،سب احادیث ضعیف ہیں لہٰذاضعیف حدیث شرعی دلیل نہیں بن سکتی۔ بیاعتراض فنِ

جنت میں لےجائیں گے۔ایساہی کنزالعبادامام قستانی میں اورای کی مثل فراوی صوفیہ میں ہے''۔

اسے کفروشرک کہنے والاخود گمراہ اور بدندہب ہے۔

رسول معظم رحمتِ عالم الصّالية في ايك نابينا صحابي كوقضائ حاجت كے ليے بيد عاتعليم فرمائي ،

حدیث سے جہالت پربنی ہے۔محدثین کا بیفر مانا کہ'' بیاحادیث رسول کریم ایک تک مرفوع ہو کرسیجے نہیں'' بیٹابت کرتا ہے کہ بیاحادیث موقوف سیح ہیں کیونکہ سیح نہ ہونے سےضعیف ہونالازمنہیں آتا۔انکےعلاوہ بھی احادیث کے کئی درجے ہیں جن میں بدتر درجہ موضوع ہے جبکہ'' فضائلِ اعمال میںضعیف حدیث بالا جماع مقبول ہے''۔

(مرقاة ،اشعة اللمعات) انگوٹھے چومنے سے متعلق حدیث موقوف صحیح ہے چنانچے محدث علی قاری رحمہاللہ فر ماتے ہیں،''میں کہتا ہوں جب اس حدیث کا رفع حضرت ابو بکرصد یق رضی اللہ عنہ تک ثابت ہے توعمل کے لیے کافی ہے کیونکہ نبی کر پیم اللہ کا فرمان ہے، میں تم پرلازم کرتا ہوں اپنی سنت اور اپنے خلفاءرا شدین کی سنت'۔ (موضوعات کبیرص ۲۴)

عاشق رسول عليه ، ولى وكامل ، اعلى حضرت محدث بريلوى رحمة الله عليه فرمات بين ، اب پہآ جاتا ہے جب نام جناب، مند میں کھل جاتا ہے مبدِ نایاب وجد میں ہو کے ہم اے جان بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں

#### ☆ ندائے بارسول اللہ ﷺ ☆ سوال: عام مسلمان نبی کریم بھی کے استمد اد کے لیے یا محبت وعقیدت سے بکارتے ہیں اور ندائیہ درود وسلام'' الصلوٰۃ والسلام علیک یارسول اللہ'' پڑھتے ہیں۔بعض لوگ

اسے شرک کہتے ہیں۔اس کے متعلق قرآن وسنت کی روشنی میں راہنمائی سیجیے۔

جواب: نبی کریم الکتے کوحرف'' یا'' کے ساتھ ندا کرنا اور ندکورہ درود وسلام پڑ ھنانہ صرف صحابہ کرام کی سنت ہے بلکہاس دور میں صحیح العقیدہ مسلمان ہونے کی علامت ہے،

''اےاللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی حضرت محصیفی کے وسلے سے جو کہ نبی ءرحمت ہیں۔ یارسول اللہ ملک ایس آپ کے وسلے سے ا پنے رب کے دربار میں اسلیے متوجہ ہوا ہوں تا کہ میری بیرها جت پوری ہوجائے۔ یا الله!حضوطان کی شفاعت میرے ق میں قبول فرما''۔ جب اس صحابی نے بیدعا کی جس میں ''یارسول الٹھائے'' کی نداموجود ہے، تواسکی آ تکھیں روشن ہو گئیں جیسے کہ وہ بھی نابینا ہی نہ تھا۔

( حاکم ،ترندی،نسائی،این ماجه،بیهتی،طبرانی) (اس دعا کاعر بی متن فقیر کی کتاب ' مسنون دعا کین' کے صفحہ ۸۵ پر ملاحظہ فرما کیں )

امام بخاری نے ادبالمفرد میں روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یا وَں سو گیا ،کسی نے کہا ،انہیں یا دکر و جوتمہیں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔آپ نے بلندآ وازے فرمایا، یامحما ملط الله اتو آپ کا یا وٰ فوراً سیح ہوگیا۔

امام نووی نے کتاب الاذکار میں حصرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا اور ابن اشیر نے تاریخ کامل میں حصرت بلال بن الحارث المر نی رضی اللہ عنه کا یا محمداہ (علطی کا کرناروایت کیا ہے۔

نسیم الریاض شرح شفائے عیاض میں ہے کہ اہلِ مدینہ میں یامحمداہ (ﷺ ) کہنے کارواج عام ہے۔حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے ہمراہ جب مسیلمہ کذاب کے کشکر سے برسرِ پریار تھے اسوقت سب کی زبان پر بینداتھی، یامحمداہ (یارسول الٹھائیٹے! مددفر مایئے ) پھرمسلمانوں کوفتح نصیب ہوئی۔ (ابن اثیر،طبری،البدایہ والنہایہ ) 

ا الله كي مد دنازل مو انبيل فتح حاصل موكى \_ (فقوح الشام، ناسخ التواريخ)

ان دلاک سے واضح ہوگیا کہ'' یارسول الله ﷺ'' پکارنا صحابہ کرام اور تابعین سے لے کرآج تک ساری امت کامعمول رہاہے۔اس کوسب سے پہلے س نے منع کیا؟ بیہ

عرب کی زبان سے بار ہاسنا گیا کہ''الصلوٰۃ والسلام علیک یارسول اللّٰہ'' کوسخت منع کرتے ہیں اوراہلِ حرمین پرسخت نفرین اس نداء وخطاب پر کرتے ہیں اورا نکا استہزاء ارُاتِ بِن "\_(الشهابالالا قبص ١٥) ىيامرقابلىغورىكة قاومولى يَقِلِينَة كورف ثدا" يا"كساتھ فاطب كركسلام عرض كرنالينى ألسسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي كَبناجب نمازين واجب بهتو نمازك

بات دیو بندی مکتبه فکر کےمولوی حسین احرکا گریسی کے قلم سے ملاحظہ تیجیے۔ وہ لکھتے ہیں،'' وہابیہ خبیثیہ بیصورت نہیں نکالتے اور جملہ انواع کا کو کا کھیں کے قلم سے ملاحظہ تیجیے۔ وہ لکھتے ہیں،'' وہابیہ خبیبیہ بیصورت نہیں نکالتے اور جملہ انواع کا کو کا کھیں کے انہوں کی کھیا ہے۔

باہر شرک کیے ہوسکتاہے؟ شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہاللّٰد فرماتے ہیں،'' بیخطاب اسلیے ہے کہ هیقتِ محمر میلاقتے موجودات کے ذرے ذرے میں اورممکنات کے ہر فر دمیں سرایت کیے ہوئے ہے پس نور كبريان الله برنمازي كي ذات مين موجود وحاضرين، نمازيون كوچاہيے كداس حقيقت سے آگاه ربين' \_ (اشعة اللمعات شرح مشكوة)

امام عبدالو ہاب شعرانی نے کتاب المیز ان میں،امام غزالی نے احیاءالعلوم میں،حافظ این حجرنے فتح الباری شرح بخاری میں اور امام قسطلانی نے مواہب الدنید میں یہی عقیدہ بیان فرمایا ہے۔ (رحمہم اللہ تعالی علیهم اجمعین ) جانِ کا ئنات علیہ کا ارشاد ہے،'' جوکوئی مجھ پر درود پڑھےاسکی آ واز مجھ تک پہنچ جاتی ہےخواہ وہ کہیں بھی ہؤ'۔(طبرانی،جلاءالافہام) دوسری جگہ فرمایا،'' جب کوئی مجھ پر

سلام بھیجاہے، میں اسکے سلام کا جواب دیتا ہوں''۔ (ابودا ؤد،مسنداحمہ) ایک اورارشادگرامی ہے،' خداکی شم! مجھ پرنہ تہارار کوع پوشیدہ ہے اور نہ خشوع (جو کہ دل کی ایک کیفیت ہے)''۔ ( بخاری ) آ قاومولی الطبیع کا فرمانِ عالیشان ہے،''میں دنیا کواور جو کچھ دنیامیں قیامت تک ہونے والا ہے،سب کواس طرح دیکھ رہاہوں جیسےاپی اس بھیلی کودیکھ رہاہوں''۔(ابوقیم، طبرانی)

پس جب نبی کریم آفیائی کی حقیقت وروحانیت کا نئات کے ہرذ رے میں جاری وساری ہےاور آ قاومولی تقایلے تمام کا نئات کواپنی مبارک تقیلی کی مثل ملاحظہ فر مارہے ہیں تو

گویا آ پینایشہ حاضروناظر میں اسلیے آ پینایشہ کودورونز دیک کہیں ہے بھی یارسول الٹھایشیہ پکارنابالکل جائز بلکہ آ قاومولی تیالیتہ سے عشق ومحبت کی علامت ہے۔

## ☆کھانے پر فاتحہ پڑھنا کیساہے؟☆ سوال: کھاناسا منے رکھ کرفاتحہ پڑھنا کیساہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہفاتحہ پڑھنے سے کھانا حرام ہوجا تا ہے۔اس بارے میں راہنمائی فرمائیں۔

جواب:اعلیٰ حضرت محدث بریلوی قدس سرۂ فقاویٰ رضوبیہ میں فرماتے ہیں ،مسلمان کو، دنیاہے جانے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت یا کلمہ شریف اور درود شریف کی قرات اوردوسرےاعمالِصالحہ یا کھانے کپڑےوغیرہ (صدقہ کرنے کا)جوثواب پہنچایاجا تاہے،اسےئر ف میں فاتحہ کہتے ہیں کیونکہاس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔اوراولیاء کرام کوجوالیسال ثواب کرتے ہیں اسے تعظیماً نذرونیاز کہتے ہیں۔عام محاورہ ہے کہ بڑوں کے حضور جو ہدیے پیش کرتے ہیں اسے نذر کہتے ہیں۔

حضرت انس رضی الله عندے مروی ہے کہ آ قاومولی میکائیٹر نے کھا نا سامنے رکھ کر پچھ پڑھا اور دعا فرمائی۔ ( بخاری مسلم ) ایک اور حدیث میں حضور میکائیٹر کا حلوہ پر دعائے

فاتحہ یا ایصالِ ثواب کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کا سامنے ہونا ضروری نہیں البتہ بیہ جائز اور بہتر ہے۔حضوع ﷺ نے جانور کی قربانی کر کے اسکے سامنے بیدعا فرمائی ''اے الله!ا سے میری امت کی طرف سے قبول فرما"۔ (مسلم ، تر فدی ، ابوداؤد) کھانا سامنے رکھ کر کچھ پڑھنا اور دعائے برکت کرنا متعدد بھچے احادیث ہے ثابت ہے۔غز وہ تبوک کے دن نبی کریم الطبطة نے کھانے پر برکت کی دعا فرمائی۔(مسلم)

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ کھانا سامنے رکھ کر تلاوت کرنا اور دعا مانگنا بلاشبہ جائز ومستحب ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ جس کھانے پراللہ کا نام نہ لیا جائے اسے شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے یعنی بسم اللہ پڑھ کرکھانا بینا چاہیے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہوا،'' تو کھاؤاس

میں سے جس پرالٹد کا نام لیا گیاا گرتم اس کی آیتیں مانتے ہو''۔ (الانعام:۱۱۸) آپ بتایئے کہ فاتحہ میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ کیا چاروں قل اورسورہ فاتحہ پڑھنے سے کھانا حرام ہوجا تاہے؟

حدیث پاک سے بیمعلوم ہوا کہ بہم اللہ پڑھنے سے شیطان اس کھانے کوحلال نہیں سمجھتا اور قر آن کریم سےمعلوم ہوا جس کھانے پراللہ کا نام لیا جائے وہ کافرنہیں

برکت فرمانا ندکورہے۔( بخاری مسلم)

کھاتے۔اب نتیجہ بیڈکلا کہ فاتحہ پڑھنے سے کھانے کوحرام مجھناا وراسے نہ کھانا کا فروں اور شیطان کا طریقہ ہے۔

حقیقت بیہے کہ فاتحہ پڑھنے سے کھانا برکت والا ہوجا تا ہے۔شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنے فتاویٰ کی جلداول صفحہاے پرفر ماتے ہیں،'' نیاز کا وہ کھانا جس کا ثواب امام

حسن وامام حسین رضی الله عنهما کو پہنچایا جائے اوراس پر فاتحہ قبل اور درود شریف پڑھا جائے تو وہ کھانا برکت والا ہوجا تا ہےاوراسکا کھانا بہت اچھا ہے''۔

بارگاه میں مرحمت فرما۔اپنے حبیب علیہ کے صدیقے میں بیثواب تمام انبیاء کرام،صحابہ کرام،اہلبیت عظام، تابعین، تبع تابعین،جمیع اولیائے کاملین خصوصاً فلاں ولی اللہ مثلاً حضورسیدناغوثِ اعظم رضی الله عند کی بارگاہ میں نذر پہنچا۔ پھریی واب حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کراب تک جینے مسلمان انتقال کر گئے یا موجود ہیں یا قیامت تک ہو نگے ،سب کواسکا ثواب پہنچا۔ یااللہ! تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما،ہمیں ندہب مہذب مسلکِ حق اہلسنت و جماعت پراستقامت عطا فرما،ہمیں دنیاوآ خرت کی ہر بھلائی عطافر ما ہمیں اپناخوف،اپنے حبیب ﷺ کی تجی محبت اور آخرت کی فکرعطافر ما ، ہمارے اہل وعیال سے ہمیں آتکھوں کی شختارک عطافر ما۔ آمین پھراگر چاہیں تو مزید دعائیں مانگیں، آخر میں درودشریف پڑھ کر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرلیں ۔مسلمان بعض مواقع پر فاتحہ کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں مثلاً میلا دشریف، وسمحرم الحرام ،غوثِ اعظم کی گیارھویں شریف ،خواجہ غریب نواز اجمیری کی چھٹی شریف،شپ برات کا حلوہ ، رجب شریف کے کونڈے وغیرہ ان سب کی اصل ایصالِ ثواب ہےاور بیسب جائز ہیں۔ ☆ گيارهويں شريف☆ سوال: گیارھویں شریف کیا ہے؟ بعض گمراہ کہتے ہیں کہتم حضورہ اللہ اورصحابہ کرام کے لیے ہر ماہ ایصال ثواب نہیں کرتے مگر ہر ماہ گیارھویں شریف کرتے ہو۔اس کا کیا جواب:حضرت غوثِ اعظم پیرانِ پیردشگیرسیدناعبدالقادر جیلانی رضی الله عنه کےابصال ثواب کے لیے قر آن کریم کی تلاوت،نعت خوانی ، ذکرِ الٰہی اورتقسیمِ طعام وشیریی پرمشتل محفل جوعموماً کسی بھی دن اورخصوصاً چاند کی گیارہ تاریخ کومنعقد ہوتی ہےاہے گیارھویں شریف کہتے ہیں۔اس کی اصل ایصال ثواب ہے جو کہ قرآن وسنت سے ثابت ہاس حوالے سے پہلے تعلی گفتگو ہو چکی ہے۔ بعض لوگ بیاعتراض کرتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کی نسبت غیرخدا کی طرف کرنے سے وہ حرام ہوجاتی ہیں اسلیے گیارھویں شریف کا کھانا حرام ہے (معاذ اللہ)۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بارگاہِ نبوی میں عرض کی ، یارسول الله تقالیفہ ! اُم سعد کا انقال ہو گیااب ایکے ایصالِ ثواب کے لیے کون ساصد قد بہتر ہے؟ ارشاد فرمایا ، يانى - (كيونكداس وقت مدينة طيبه مين مسلمانول كوياني كي تخت حاجت تقى )لهذا حضرت سعدرضى الله عند في كنوال كلد واكرفر مايا، هذه إلا مع سدع دريكوال أم سعد ك ليے ہے۔ (ابوداؤد، نسائی، ابن ماجه) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی شے کوکسی فوت شدہ جستی کی طرف منسوب کرنا نہ تو گناہ ہے اور نہ ہی اس سے وہ شےحرام ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سعدرضی اللہ عنہ نے کنوئیں کواپنی والدہ کی طرف منسوب کیا،اسی طرح ہم گیارھویں شریف کوسر کارغوث اعظم رضی اللہ عند کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،'' بیشک ہمارےشہروں میں سیدناغوث اعظم کی گیارھویں شریف مشہور ہےاوریہی تاریخ اہلِ ہند میں سے آپ کی

اولا دومشائخ میں معروف ہے''۔(مافیت بالسُنۃ )عارف کامل شخ عبدالوہاب متقی کمی قدس سرہ غوث الثقلین کاعرس کیا کرتے تھے۔(ایصناً) شیخ امان اللہ یانی پتی رحمۃ اللہ

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہاللّٰد فرماتے ہیں،'' حضرت غوث اعظم رضی اللّٰدعنہ کے روضہ مبارک پر گیارھویں تاریخ کوحکمران اورا کابرینِ شہروغیرہ جمع ہوتے ،نمازعصر

تامغرب قرآن کریم تلاوت کرتے اور حضرت غوث عظم کی شان میں قصائد ومنقبت پڑھتے ، بعدمغرب سجادہ نشین مریدین وحاضرین کے درمیان بیٹھ کرانہیں ذکر بالجبر

کراتے ،ای حالت میں بعض پروجدانی کیفیت طاری ہوجاتی۔ پھرطعام وشیرینی جو نیاز تیار ہوتی و تقتیم کی جاتی اورلوگ نمازعشاءادا کر کے دخصت ہوتے''۔ (ملفوظات

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے مرزامظہر جانجاناں رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اپنی کتاب کلمات ِطیبات میں جمع فرمائے ہیں ،اسکا فاری نسخہ مطبوعہ دہلی صفحہ ۷۷ ملاحظہ

علیہ کے متعلق فرماتے ہیں کہوہ بھی ماہ رہیج الآخر کی گیارہ تاریخ کوغوث الثقلین کاعرس کیا کرتے تھے۔ (اخبارالاخیار)

اعلی حضرت محدث بریلوی فرماتے ہیں،''وہ کھانا جوحضرات انبیاءمرسلین علیہم الصلوٰۃ والتسلیم اوراولیائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ارواحِ طیبہکونذر کیا جاتا ہے اورامیر

وغریب سب کوبطور تبرک دیاجا تا ہے بیسب کوبلا تکلف رَواہاور باعث برکت ہے۔ برکت والوں کی طرف جو چیز نسبت کی جاتی ہے آئمیس برکت آ جاتی ہے'۔ ( فقاویل

فاتحہ دینے کا طریقہ بیہے کہ جاروں قک شریف تلاوت کیے جائیں جس میں سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھی جائے بھرسورہ فاتحہ تلاوت کی جائے ، پھراگریا دہوں تو سورہ بقرہ

بھی پیدائہیں ہوتی اورایساطعام کھانے سے دل کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے''۔

کی ابتدائی پانچ آیات اور مزید چند آیات تلاوت کر کے درود شریف پڑھ کریوں دعاما نگی جائے۔

ہو،مرزاصاحب فرماتے ہیں،

'' میں نےخواب دیکھا کہایک وسیع چبوترہ پر بہت سےاولیاءکرام حلقہ کی صورت میں مراقبہ میں جن میں خواجہ نقشبنداورجنید بغدادی رحمہمااللہ بھی تشریف فرماہیں۔پھر بیر حضرات سیدناعلی کرم اللّٰدو جہہ کےاستقبال کوچل دیے۔ جب حضرت علی رضی اللّٰدعنۃ تشریف لائے تو انکے ساتھ چا دراوڑ ھے، برہنہ یا وَل ایک بزرگ بھی تھے جنکا ہاتھ

تعظیم ہے آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ پوچھنے پرمعلوم ہوا کہ بیدحضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھرا یک صاف وشفاف حجرہ مبارک ظاہر ہوا جس پرنور کی ہارش

ہور ہی تھی ، بیتمام بزرگ اس میں داخل ہو گئے۔ میں نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ آج حضرت غوث الثقلین کاعرس یعنی گیارھویں شریف ہےاور بیتمام بزرگ اس عرس کی تقریب میں تشریف لے گئے ہیں''۔

ان دلائل سے معلوم ہوا کہ گیارھویں شریف اور اولیاء کرام کے اعراس مبار کہ مسلمانوں کا صدیوں سے معمول رہے ہیں خصوصاً گیارھویں شریف تو شیخ عبدالحق محدث

د ہلوی قدس سرۂ کے زمانے یعنی ۹۵۸ ھة ۵۲۱ھ میں تمام شہروں میں مشہور ہو چکی تھی۔

بیاعتراض که''ہم گیارھویں شریف کی طرح حضور ﷺ اور صحابہ کرام ملیہم الرضوان کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے''نہایت لغواور جاہلانہ ہے۔خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ املِ سنت جب بھی کسی ولی اللہ یا اپنے کسی مرحوم عزیز کے لیے بھی فاتحہ دلاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آتا ومولی تنظیفے کی بارگاہ بیکس پناہ میں ثواب کا نذرانہ پیش

کرتے ہیں پھردیگرانبیاءکرام،صحابہکرام اوراہل بیت اطہار کی ارواحِ مقدسہ کوایصالِ ثواب کرتے ہیں پھراولیاءکرام اوراپنے مرحوم عزیزوں کوثواب پنہچاتے ہیں۔ پچھلے سوال کے جواب میں فاتحہ کا طریقہ بیان ہوا ،اسے دوبارہ پڑھ لیجے؛ بید تقیقت بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ ہم جب بھی کوئی فاتحہ کرتے ہیں وہ نبی کریم ایک اورائے صحابہ واہلِ ہیت کرام بلکہ تمام مسلمانوں کے ایصالِ ثواب پر بنی ہوتی ہے۔

# ہ شعائرِ اہلِ سنت کی یا بندی کیوں؟☆

سوال :بعض لوگ بیاعتراض کرتے ہیں کہ اہلِ سنت محفلِ میلا دالنبی تلکیفیہ اور گیارھویں شریف کرنے ، کھڑے ہوکر درودوسلام پڑھنے اور حضور پھیلیٹے کا اسم گرامی سن کر

انگوٹھے چومنے کو واجب سجھتے ہیں اسلیے ان افعال کی ہمیشہ یا بندی کرتے ہیں۔اس الزام کی کیا حقیقت ہے؟

میسوال کدان مستحب امورکی پابندی کیوں کی جاتی ہے تو جوا باعرض ہے کہ مستحب افعال کی پابندی اللہ تعالی اورا سکے محبوب رسول تنایقی کے نز دیک پسندیدہ ہے اسلیے ہم ان

جواب: پہلےتو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر کیجے کہ اہلِ سنت ندکورہ افعال کو ہرگز فرض یا واجب نہیں سجھتے بلکہ انہیں مستحب مستحسن جان کرانکی پابندی کرتے ہیں۔اب رہا

اسسليط من قرآن كريم سدرا بنمائي ليجية

ارشاد ہوا،''اور راہب بننا،توبیہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی،ہم نے ان پرمقرر نہ کی تھی، ہاں بیہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا حیا ہے کو پیدا کی ، پھرا سے نہ

نباہا جیسا اسکے نباہنے کاحق تھا، تو ان کے ایمان والوں کوہم نے ان کا ثو اب عطا کیا، اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں''۔ (الحدید: ۲۵، کنز الایمان )

اس آبت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اس نیکی کونہ نبا ہا یعنی اسکی پابندی نہ کی انہوں نے برا کیا۔ پس نتیجہ بید لکلا کہ مستحب کا موں کو پابندی سے کرنارب تعالیٰ کو پسند

مستحب کاموں کی مابندی کرتے ہیں۔

آ قاومولی و این کافر مان عالیشان ہے، 'اللہ تعالی کوو عمل محبوب ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگر چرتھوڑا ہو''۔ ( بخاری مسلم ) حضور ﷺ کا ایک اورار شادِگرامی ہے،''جواشراق کی دورکعت کی پابندی کرے اسکے گناہ بخش دیے جا کیں گے اگر چہسمندر کی جھاگ کے برابر ہوں''۔ (تریذی، ابن ماجه)

امُ المومنين حضرت عا مُشدرضي الله عنها حياشت كي آخه ركعات پڙهتين پھرفر ما تين،''اگرميرے ماں باپ اٹھا بھي ديے جائيں توميں پيفل نہ چھوڑوں''۔ (مڪلوۃ) ان احادیث سےمعلوم ہوا کفل یامستحب کی یابندی کرنااللہ تعالیٰ اور نبی کریم تلک کے پہند ہے۔ہم روزانہ تین وقت کھانا کھاتے ہیں، ہر جمعہ کونسل کرتے ہیں،عید پر نئے

کپڑےسلواتے ہیں، مدارس میںسالا ندامتحان ہوتے ہیں،سالا نہ جلہے ہوتے ہیں،رمضان میں تعطیلات ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ان تمام امور کی یابندی سے ہرگزیہ ثابت

نہیں ہوتا کہ ہم انہیں فرض یا واجب سجھتے ہیں ای طرح اہلِ سنت کے مذکورہ مستحب امور کی یابندی کرنے ہے بھی ہرگزیہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ انہیں واجب سجھتے ہیں۔ اس همن میں ایک اور نہایت اہم بات ذہن نشین رکھنی ضروری ہے اوروہ بیا کہ ہر دور میں ارکانِ اسلام کےعلاوہ اہلِ ایمان کی مختلف علامات رہی ہیں اور حسبِ زمانہ کا فروں اور بدند ہوں کی علامات اور شعائر سے بچنا بھی اہلِ ایمان کے لیے لازم رہا ہے۔ابتدائے اسلام میں محض کلمہ پڑھنا ہی مسلمانوں کی پہچان تھی پھر جب منافق پیدا ہوئے تو

قر آن نے انکی علامات بیان فرمادیں۔اس حوالے سے سورہ بقرہ کا دوسرار کوع اور سورہ منافقون ملاحظہ کیجیے۔ پھر جب دیگر بدند ہب پیدا ہوئے تو غیب بتانے والے آتا

ومولی الکھنے نے ان اہلِ بدعت مثلاً خوارج ،قدر بیوغیر ہ کی علامات بیان فرمادیں جنگی وجہ سے صحابہ کرام نے گمراہ لوگوں کوشنا خت کیا بلکہ بخاری شریف میں ہے کہ خوارج كى نشانيوں والے ايك مخص كوحضرت على رضى الله عندنے قل كيا۔

غور فرمائيئے کہ حوض سے وضوکرنااور چڑے کےموزوں پرمسح کرنا فرض یا واجب نہیں ہے کیکن چونکہ اس زمانے میں انکے منکر پیدا ہو گئے تھے اس لیےان کا موں کواہلسنت کی پیچان قرار دیا گیا۔اس سے بیجھی معلوم ہوا کہ بعض جائز کام بدیذ ہوں کی مخالفت کی وجہ سے افضل اورا ہم ہو جاتے ہیں۔اسی طرح محفلِ میلا د، گیارھویں شریف، کھڑے ہوکر درود وسلام پڑھنااورحضور ﷺ کااسم گرامی س کرانگوٹھے چومناوغیرہ بیسبافعال فرض یا واجب نہیں ہیں لیکن چونکہ فی زمانہان مستحب کاموں کےمنکر پیدا ہوگئے ہیں جو نبی کریم الصفح اورمجبوبانِ خدا کی عظمت وشان سے عنا در کھتے ہیں اس لیے بیم ستحب امور سیح العقیدہ اہلسنت ہونے کی علامت ہیں۔

مرقاۃ شرح مشکلوۃ میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے جب اہلسنت کی پہچان پوچھی گئی تو انہوں نے بھی یہی علامات ارشادفر ما کیں۔ در مختار باب المیاہ میں

# ⇔جنتی گروه کی علامات ☆

باب يازدهم: المسنت كون؟

ہے محبت کرنا،حضرت ابو بکر وحضرت عمر رضی الله عنهما کوافضل جانناا ورچیڑے کےموز وں پرسمے کرنا''۔

ہے کہ'' حوض سے وضوکر ناافضل ہے کیونکہ معتز لہا ہے نا جائز کہتے ہیں لہٰذا ہم حوض سے وضوکر کے انہیں جلاتے ہیں''۔

سوال:موجودہ دور میں بیثارفرتے پیدا ہو چکے ہیں جن میں ہرفرقہ خود کوجنتی قرار دیتا ہےاورا یک فرقہ ان لوگوں کا بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہماراتعلق کسی فرتے ہے نہیں۔ قرآن وحدیث کی روشی میں بیفر مائیں کہان میں سے جنتی گروہ کی شناخت کیسے کی جائے؟

جواب:غیب کی خبریں دینے والے آقاومولی اللہ کاارشاد گرامی ہے، سنی اسرائیل میں پہتر (۷۲) فرقے ہوئے اور میری امت میں تہتر (۷۳) فرقے ہوئے۔ان

میں صرف ایک گروہ جنتی ہےاور ہاقی سب فرقے جہنم میں جائیں گے۔صحابہ کرام نے عرض کیا، یارسول الٹھائے ہی اوہ جنتی گروہ کون ساہے؟ فرمایا، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔

(تر مذی،ابوداؤد،ابن ماجه)

نی کریم الکی نے چودہ سوسال پہلے بیغیبی خبردے دی تھی تا کہاتنے سارے فرقوں میں ہے جنتی گروہ کی شناخت ہوسکے۔اس سلسلے میں سورہ فاتحہ کی بیآیات بھی قابلِ غور

ہیں،ارشادِ باری تعالیٰ ہوا،''ہم کوسیدھاراستہ چلا،راستہان کا جن پرتونے احسان کیا، نہان کا جن پرغضب ہوااور نہ پہکے ہوؤں کا''۔( کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن)

ہم ہرنماز میںاللہ تعالیٰ سے بیدعا کرتے ہیں کہالگی!ہمیںا بنے انعام یافتہ بندوں کےراستے پر چلا کیونکہ یہی سیدھاراستہ ہے۔ بتائے کیا قرآن وحدیث کاراستہ سیدھا

راستنہیں ہے؟ یقیناً قرآن وحدیث کا راستہ بی سیدھاراستہ ہے کیکن رب کریم خوب جانتا ہے کہ گمراہ لوگ قرآن تلاوت کریں گے گر بات اپنے مطلب کی کریں گے اور

تر جمہ وتفسیر میں اپنے فاسدنظریات داخل کر دیں گے۔ یونہی حدیث پڑھیں گے گراسکا خودساختہ مفہوم بیان کر کےمسلمانوں کو دھوکا دیں گے۔اسلیے اللہ تعالیٰ نے اپنے

انعام یافتہ بندوں کےراستے کومعیارِ حق قرار دے دیا تا کہ جوقر آن وحدیث کاعالم نہ ہووہ بھی جان لے کہ صحابہ کرام واولیائے کاملین کاراستہ ہی صراطِ متنقیم ہے۔

اب آپ د مکیہ کیجے کہ صحابہ کرام حضورِا کرم کیلنے کی کیسی تعظیم وتو قیر کرتے ، آ قاومولی تلکیلئے کی بارگاہ میں حاجت روائی اورمشکل کشائی کے لیےفریاد کرتے ،انکی محبت کوایمان کی جان سمجھتے ، بارگاواللی میں حاجت روائی کے لیےانہیں وسیلہ بناتے۔(ان عنوانات پر متعددا حادیث مبار کہ فقیر کی کتاب'' ضیاءالحدیث'' باب اول ایمانیات میں ملاحظہ

فر مائیں )۔اس طرح آپغورفر مائے کہ حضرت غوثِ اعظم قدس سرۂ کاتعلق کس گروہ سے ہے، دا تا تینج بخش،خواجہغریب نواز،مجد دالف ثانی، بابا فرید تینج شکراور دیگر اولیاءکرام حمہم اللہ تعالیٰ کاتعلق کس گروہ سے ہے؟الحمدُ للہ! اہلسدت و جماعت ہی وہ گروہ ہے جوصحابہ کرام کے عقائدوا فکار کا پیروکار ہے اوراس گروہ میں تمام اولیاء کرام

اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہا حادیث مبارکہ میں جنتی گروہ کی مزید کیا علامات بیان ہوئی ہیں؟ پہلی علامت بیہ کہامتِ مسلمہ کا ایک گروہ ہردور میں ضرور حق پررہے گا۔

ظاہر ہوئے ہیں اور یہی جنتی گروہ ہے۔

سرکارِ دوعالم الله نے فرمایا،میری امت کا ایک طبقہ دین پر قائم رہے گا، جوانگی مخالفت کرے گاوہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہا ٹنک کہ قیامت آ جائے گی۔ (مسلم ) صبیب کبریا،احمد مختاط ﷺ کاارشادِگرامی ہے،'' یقیناً اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر متفق نہ ہونے دےگا، جماعت پراللہ کا دستِ کرم ہےاور جو جماعت سے الگ رہاوہ

اب دیکھنامیہ ہے کہ جنتی ہونے کے دعوبدار فرقوں نے کب جنم لیا؟

الگ ہی دوزخ میں جائے گا''۔ (تر مذی ہ مشکوۃ)

کی بنجد کے لیے بھی دعا کریں۔ آقاومولی النظافیۃ نے پھرشام اوریمن کے لیے دعا فر مائی ۔ لوگوں نے پھرنجد کے لیے دعا کی درخواست کی ، مگر آپ نے پھرشام اوریمن کے

صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم نفیقے نے دعا ما تگی،'' اےاللہ! ہمیں جارے شام میں برکت دے،اےاللہ! ہمیں ہمارے بمن میں برکت دے''۔بعض لوگوں نے عرض

لیے دعا فرمائی۔ تیسری بارلوگوں کے عرض کرنے پر فرمایا، http://www.rehmani.net "و ماں زلز لے اور فتنے ہو تگے اور وہاں سے شیطان کا سینگ یعنی شیطانی گروہ نکلے گا"۔ (صیحے بخاری جلد سوم کتابُ الفتن )

اگرنجد کےعلاقے سے کئی فرقے نمودار ہوتے تو شایدلوگ''شیطانی گروہ'' کو پہچاننے میں غلطی کر جاتے لیکن خدا کا کرنا دیکھیے کہ وہاں ایک ہی فرقہ پیدا ہوا۔ ہارھویں صدی

جحری میں نجد میں شیخ محمہ بن عبدالو ہابنجدی نے ایک ہنے دین کی بنیا در کھی ،اس نے اپنے سواتمام مسلمانوں کو کا فرومشرک قرار دیااوران کاقتلِ عام کیا۔اس وقت علاء حق

میں سے اس کے سکے بھائی شخ سلیمان بن عبدالوہاب نے اسکا سخت رد کیا۔وہ اپنی کتاب الصواعق الالہید کے صفحہ اس مرکعتے ہیں،

''رسولِ معظم ﷺ کے بعد سرزمینِ نجد میں جو پہلافتنہ واقع ہوا وہ ﷺ نجدی کا فتنہ ہے جس نے مسلمانوں کے درمیان صدیوں سے رائج معمولات کو کفراور مسلمانوں کو کا فرینا دیا بلکہ چنخ نجدی نے ان لوگوں کوبھی کا فرینادیا جوان مسلمانوں کو کا فرنہ کہے۔حالا نکہ مکہ، مدینہ اوریمن کےعلاقوں میں صدیوں سے بیمعمولات رائج ہیں بلکہ ہم کوشحقیق سے

یہ بات معلوم ہوئی ہے کہاولیاء کا وسیلہ، انکے مزارات سے توسل واستمد اداوراولیاءاللہ کو پکارنا بیتمام امور دنیا میں سے زیادہ یمن اور حرمین شریفین میں کیے جاتے

شخ سلیمان نے اہلسنت کی حقانیت کی ایک دلیل بیددی تھی کہ سیحے بخاری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی حضور علیہ کے کا ارشاد ہے،''اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کاارادہ فرما تا ہےاسے دین کی سمجھءطافرما تاہےاور بیامت ہمیشھیجے دین پرقائم رہے گی یہانتک کہ قیامت آ جائے''۔اس حدیث میں آ قاومولی میں تیامت تک امت کے دین پر قائم رہنے کی خبر دی ہےاور بیر حقیقت ہے کہ جن امور کوتم کفر بتاتے ہووہ ابتدائے اسلام سے لے کرآج تک تمام دنیائے اسلام میں مروج اور معمول

پس اگراولیاءاللہ کے مزارات بڑے بڑے بت ہوتے اوران سےاستمد ادواستغاثہ کرنے والے کا فرہوتے تو تمام امت سیحے دین پر قائم نہ ہوتی بلکہ ساری امت کا فرقرار

شیخ محمہ بنعبدالوہابنجدی کے پیروکاروہابی کہلاتے ہیں۔برصغیر پاک وہندمیں وہابیت کی ایک شاخ نے میاں نذیر حسین دہلوی کی قیادت میں جنم لیاجوتقلید کے منکر تھے۔ '' لارڈ ڈفرن، گورنر جنرلاور وائسرائے ہندکودیے گئے سیاسناہے میں قائمہ المحدیث میاں نذیرحسین دہلوی، محمدحسین بٹالوی وکیلِ المحدیث ہند کےعلاوہ المحدیث کے

غیرمقلدوں کے پیشوانواب صدیق حسن بھو پالی نے اسوفت بھی اہلست کوانگریزوں کا بدخواہ اور دشمن قرار دیا۔انہوں نے لکھا،''اگرکوئی بدخواہ بداندیش سلطنت برٹش کا ہو گا تو وہی محض ہوگا جوآ زادیء ندہب( یعنی غیرمقلدہونے ) کونا پسند کرتا ہےاورا یک فدہپ خاص پر جو باپ دادوں کے وقت سے چلا آتا ہے، جما ہوا ہے'۔ (ترجمانِ اس نمک حلالی پرانگریز حکومت نے یانچ اہلحدیث مولویوں کو' تشس العلماء''اور دومولویوں کو' خان بہادر'' کےالقابات سےنوازا۔ (الدرالمنثو رازمولوی یوسف جعفری )

صحابہ کرام، تابعین وصالحین کےساتھاس فرقہ کے نارواسلوک کا حال انہیں کے پیشوا نواب وحیدالزماں کی زبانی ملاحظہ ہو۔وہ لکھتے ہیں،''غیرمقلدوں کا گروہ جواپیخ آپ کواہلحدیث کہتے ہیںانہوں نے ایسی آ زادی اختیار کرر کھی ہے کہ مسائلِ اجماعی کی پرواہ نہیں کرتے ، نہ سلف صالحین اور صحابہ اور تابعین کی ۔اور قر آن کی تفسیر صرف

وہاہیص۵)

لغت سے اپنی من مانی کر لیتے ہیں، حدیث شریف میں جوتفسیر آ چکی اسکوبھی نہیں سنتے''۔ (شخصے کے گھرص ۲۰ بحوالہ حیات وحیدالز مان ص ۱۰۲) برصغیرمیں وہابیت کی دوسری شاخ مولوی اساعیل وہلوی نے قائم کی ۔انہوں نے شیخ نجدی کی کتابُ التوحید کا چربہار دومیں تقویۃ الایمان کے نام سے شاکع کیا۔الحکیملمی

مقام کا اندازہ اس بات سے لگائے کہانکے چھاشاہ عبدالقادرمحدث دہلوی نے انکے متعلق فرمایا،'' ہم تو سمجھے تھے کہاساعیل عالم ہو گیامگروہ تو ایک حدیث کے معنی بھی نہ

یاک وہند میں وہابیت کی تیسری شاخ دیوبند(جو کہ خفی ہونے کی دعویدارہے،اس) کی ابتدابھی انگریز حکومت کی خاص نوازشوں ہے ہوئی۔اسکاذ کرخود دیوبندی ا کابرین

سمجما''۔(ارواحِ ثلاثہص۱۳۰زمولوی اشرفعلی تھانوی)انگریزوں کی نوازشات سے متاثر ہوکرمولوی اساعیل دہلوی نے سرِ عام فتویٰ دیا کہانگریزوں کے خلاف جہاد کرنا

سی طرح درست نہیں بلکہ خلاف نہ ہب ہے'۔ (حیات طیبہ ۱۲۹۷ زمولوی حیرت دیو بندی)

یاتی (جبکہ بیصدیث یا کتمہارے اس باطل نظریے کی تردید کرتی ہے)۔ (الصواعق الالہیص مم)

انگریز حکومت سے اپنے تعلق کے ہارے میں اسی فرقہ کا ترجمان رسالہ لکھتا ہے کہ:

یا کچ بڑے پیشوا وُں کے نام شامل ہیں''۔ (اشاعة السنة جلدااشارہ ۲ صفحه ۱۳)

نے اپنی کتب میں کیا ہے؛ مولوی شبیراحمدعثانی لکھتے ہیں،'' سنا گیا ہے کہ مولا نااشرفعلی تھانوی کوانگریز حکومت کی جانب سے چیسو(۲۰۰)روپے ماہوار دیے جاتے تھے''۔ (مكالمة الصدرين ص•امطبوعه ديوبند)

نیز''الیاس دہلوی کی تبلیغی جماعت کوابتدامیں انگریز حکومت کی جانب سے پچھ روپیماتا تھا''۔ (ایضاً ص۸) دیو بند کے مفتیءاعظم مولوی رشید گنگوہی پربعض لوگوں نے جنگِ آزادی میں شرکت کا الزام لگایا تو مولوی صاحب نہایت مطمئن رہے، بقول انکےسوانح نگار؛''آپ کو ہ د یو بندی فرقے کی ابتدا کے بارے میں دارلعلوم دیو بند کےاستاذ النفیرمولوی انظرشاہ تشمیری لکھتے ہیں،''میرےنز دیک دیو بندیت خالص ولی اللّٰہی فکر بھی نہیں اور نہ کسی خانوادہ کی گلی بندھی فکردولت ومتاع ہے۔میرایقین ہے کہا کابر دیو بندجن کی ابتدا میرے خیال میںسیدنا الامام مولانا قاسم صاحب اورفقیہ اکبرحضرت مولانا رشیداحمہ گنگوہی سے ہے۔۔۔۔۔۔دیو بندیت کی ابتدا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے کرنے کی بجائے مذکورہ بالا دعظیم انسانوں سے کرتا ہوں''۔(ماہنامہ البلاغ کراچی، مارچ۱۹۲۹ء سرمهم) ان حوالہ جات سے ثابت ہوا کہ دیو بندی فرقے کی ابتدا مولوی قاسم نا نوتو ی اورمولوی رشید گنگوہی سے ہوئی یعنی بیفرقہ بھی تقریباً سواسوسال پہلے وجود میں آیا۔ گویا غیرمقلد(الجحدیث)اور دیوبندی مکاتیب فکرکا آغازا گلریز دورمیں ہوااور بیدونوں شیخ نجدی کے باطل نظریات سے تعلق رکھتے ہیں۔ا کابرینِ دیوبند کے نفر بیعقا ئد کی تفصیل جاننے کے لیےاعلی حضرت امام اہلسنت مولا ناشاہ احمد رضا خال محدث بریلوی رحمۃ اللّٰدعلیہ کی کتاب''تصامُ الحرمین'' (جواُسوفت کےعلائے حرمین کے فتاوی کا مجموعه ب)اورعلامه سيداحد سعيد شاه كاظمى قدس سرة كتصنيف" الحق المبين" كامطالعه فرمائيس موجودہ صدی کے چوتھے عشرے میں جناب مودودی صاحب نے غیر مقلدین ہی کی طرز پر'' جماعتِ اسلامی'' کے نام سے ایک فرقے کی بنیا در کھی اور شیخ نجدی کومجد داور شیخ الاسلام قرار دیا،اس گروه کوو مابیت کی جدید شاخ کها جائے تو بے جانہ ہوگا۔مودودی صاحب کے قلم کی ز دیے بھی انبیاء کیبہم السلام اور صحابہ کرام کی عصمت وعظمت محفوظ ندر ہی ، اسکی تفصیل جاننے کے لیے علامہ ارشد القادری مدظلہ العالی کی تصنیف جماعتِ اسلامی کا مطالعہ فرمائیں۔ اب ہم اہلسدت و جماعت کا ذکر کرتے ہیں جن کےعقا کدقر آن وحدیث اورا کابرائمہ دین سے ثابت اورمنقول ہیں اورکوئی ایساعقیدہ پیش نہیں کیا جاسکتا جومجد دِدین وملت اعلى حضرت محدث بريلوى رحمة الله عليه كى ايجاد مو،جن كى نسبت سے آج مخالفين ،مم اہلسنت كو "بريلوى" كہتے ہيں۔ خودغیرمقلدمولویاحسان الہی ظہیرنے بیاقرار کیا کہ' بیرجاعت اپنی پیدائش اور نام کے لحاظ سے نئی ہے کیکن نظریات اورعقا کد کے اعتبار سے قدیم ہے''۔ (البریلوبیص ایک اورغیرمقلدمولوی ابویچیٰ امام خان نوشهروی نے لکھا،'' بیرجماعت ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی مدعی ہے مگر دیو بندی مقلدین انہیں بریلوی کہتے ہیں''۔ (تراجم علمائے الجحديث ہندس ٣٧٦)مشهور مؤرخ سليمان ندوى لکھتے ہيں،'' تيسرا فريق وہ تھا جوشدت كےساتھا پنی روش پر قائم رہااوراپنے آپ كواہلِ سنت كہتار ہا۔اس گروہ كے پیشوازیاده تربر ملی اور بدایول کےعلاء تھے''۔(حیات شِبلی ۲۳۷) ان اقتباسات سے ثابت ہوگیا کہ اعلیٰ حضرت نے انہی افکار ومعمولات کی حمایت واشاعت کی جوامتِ مسلمہ میں صدیوں سے رائج تھے جیسے انبیاءاوراولیاء کا وسیلہ مجبو ہانِ خدا سے مدد مانگنااوراولیاءاللہ کو پکارنا وغیرہ جنہیں مخالفین شرک قرار دیتے ہیں۔ان معمولات کے ہر دور میں مروج ہونے کے متعلق شیخ سلیمان کی تحریری گواہی او پرنقل کی جا چکی ہے۔ محدث علی قاری علیه رحمة الباری فرماتے ہیں،'' جس راہ پر نبی کریم ایک اورائے صحابہ کرام ہیں صرف وہی راہ چلنے والاگروہ جنتی ہےاوروہ اہلسنت و جماعت ہی ہےاوراس گروہ میں فقہاء کرام مثلاً ائمہار بعد(امام ابوحنیفہ،امام مالک،امام شافعی،امام احمد بن حنبل)،محدثین کرام اور مشکلمین اشاعرہ اور ماتریدیہ (رحمیم اللہ تعالیٰ) ہیں،ان کے نداہب بدعت سے خالی ہیں''۔ (شرح شفا جلداول) دوسری جگدر قبطراز ہیں، 'پس اہلسنت و جماعت کے جنتی گروہ ہونے میں کوئی شک نہیں''۔ (مرقاۃ شرح مشکلوۃ جلداول) قبل ازیں جنتی گروہ کی پہلی علامت حدیث شریف کے حوالے سے بیربیان کی گئی کہ جنتی گروہ کے عقائد آ قاومولی تقلیقے اور صحابہ کرام کے زمانہ اقدس سے اب تک متصل چلے آ رہے ہوں۔اسکے متعلق تفصیلی محفقگو ہوئی اور موجودہ دور کے چند فرقوں کے متعلق انہی کے اکابرین کی کتب سے میشابت کیا گیا کہ وہ سب انگریز دور کی پیداوار جنتی گروہ کی دوسری علامت اس کا سوادِاعظم بیعنی بڑا گروہ ہونا ہے۔سرکارِدوعالم اللے کا فرمانِ عالیشان ہے،'' بڑے گروہ کی پیروی کرو کیونکہ جواس ہےا لگ رہاوہ الگ بی آگ میں جائے گا''۔(ابن ماجہ، مشکلوۃ) دوسری جگہارشاد ہوا،''بہتر (۷۲) فرقے جہنمی اورایک جنتی ہےاوروہ بڑا گروہ ہے''۔(مشکلوۃ بحوالہ احمہ، ابوداؤد)

مختارگل ختم الرسُل منطقی کاارشاد ہے،'' شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہے جیسے بھیڑیا الگ اور دوراور کنارے والی بکری کا شکار کرتا ہے(ایسے بی شیطان انسان کا شکار کرتا

د یو بندی مکتبہ وفکر کی عمارت بھی شخ نجدی کے تو ہینِ رسالت پرمبنی باطل عقائد کی بنیادوں پرتغمیر ہوئی۔شخ نجدی کے گستا خانہ نظریات کی تعریف میں گنگوہی صاحب لکھتے

( فتاویٰ رشید بیجلداول، کتابالتقلید ص۱۱۹)

بھی گیا توسرکار(انگریز)مالک ہےاہےاختیار ہے جوجا ھے کرئے'۔(تذکرۃ الرشید ۴۰۰)

ہیں،''محد بن عبدالوہاب کے مقتدیوں کو وہائی کہتے ہیں،ائکے عقائد عمدہ تھے اور مذہب ا نکا عنبلی تھا''۔

شیخ نجدی کوئی جواب نہ دےسکا۔ ایک اور شخص نے سوال کیا، جس دین کوتم لے کرآئے ہو یہ پہلے اسلام ہے متصل ہے یامنفصل؟ شیخ نجدی نے جواب دیا، چھے سو(۲۰۰) سال تک بیساری امت کا فر ومشرک تھی۔اس نے کہا، پھرتو تمہارادین منفصل ہے۔ بیہ بتاؤ کہتم نے دین کس سے حاصل کیا؟ نجدی بولا ،وحی الہام سے ، جیسے حصرت خصر پروحی الہام ہوتی تھی۔اس مخض نے جواب دیا،اگروحی الہام کا درواز ہ کھلا ہوا ہےتو پھرتمہاری کیاخصوصیت ہے؟ ہڑخص ایک نیادین لےکراٹھ سکتا ہےاوروہ بھی ہیے کہ سکتا ہے کہاسے بیدین وحی الہام سے

حاصل ہوا ہے۔اس پرشخ نجدی لا جواب ہوگیا۔ (خلاصة الكلام صفحة ٣٣٣) اہلسدت کے سوادِاعظم یعنی بڑا گروہ ہونے کے متعلق نواب صدیق حسن بھو پالی غیرمقلد لکھتے ہیں،''ہندمیں اکثر حنفی بعض شیعہ اور کمتر اہلحدیث ہیں''۔(ترجمانِ وہابیص ۵۷)ایک اورغیرمقلدمولوی احسان الهی ظهیرنے اس حقیقت کا اعتراف یوں کیا ہے،''ابتدامیں میرا گمان تھا کہ بیفرقہ (اہلست بریلوی) پاک وہندہے باہرموجوذنہیں ہو گا مگر بیر گمان زیادہ دیر قائم نہیں رہا، میں نے بہی عقائد مشرق کے آخری حصے سے مغرب کے آخری حصے تک اور افریقہ سے ایشیا تک اسلامی ممالک میں دیکھے''۔

یدی لا کھ یہ بھاری ہے گواہی تیری یہ بات پہلے بیان ہو چکی کہتمام اولیاءکرام اہلسنت و جماعت ہی میں گز رے ہیں نیزیبی وہ جماعت ہے جسے ہر دور میں سوادِاعظم ہونے کا شرف حاصل رہا ہے۔اولیاء

کرام سے مدد ما تکنے کے منکرین توشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہاللہ کے دور میں پیدا ہوئے جیسا کہ پہلے ایک سوال کے جواب میں ندکور ہوا۔ آ قاومولی تالیک کا ارشاد ہے،

''بیشک میری امت گمرای پر ہرگز جمع نه ہوگی، پس جب تم اختلاف دیکھوتو تم پر بڑی جماعت کی پیروی لازم ہے''۔ (متدرک للحا کم ،البدایہ والنہایہ ) سرورِ کا ئنات فحرِ موجودات علیقی کا فرمانِ عالیشان ہے،'' قیامت کے دن میرےسب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جومجھ پرزیادہ درود پڑھے گا''۔(ترندی)ایک اور حدیث

ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں جلیل القدرمحدث امام تمس الدین محمد بن عبدالرخمن سخاوی رحمہاللہ( ۹۰۲ ھ) نے نویں صدی ہجری میں اہلسنت و جماعت کی ایک اہم

جلسوں میں محفلوں میں، ہلکی آ واز میں، بلند آ واز میں،اذان کے ساتھ بھی ، جمعہ کے بعد بھی الغرض ہر طرح سے درودوسلام کواپنے اعمالِ صالحہ کی زینت بنائے ہوئے ہیں

نا پاک حرکت کوعین تو حید گردانتے ہیں۔انصاف سے کہیے کیا ایسے لوگ اہلِ سنت ہو سکتے ہیں؟ واللہ ہر گزنہیں۔ درود وسلام کوشرک وبدعت سمجھنے اور رکوانے کی شرانگیز

كم ب(معاذ الله) نيز اس نے دلائل الخيرات اور درودوسلام كى دوسرى كتابوں كوجلا ديا" ـ (الدررُ السنية ص۵)

نشانی بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں،''اہلسنت کی علامت بیہ کہوہ کثرت ہے رسول الٹھائیٹ پر درود پڑھتے ہیں''۔ (القول البدیع ہے، ۵۲ مطبوعہ مدینة منورہ) اب ایک طرف وه خوش نصیب ہیں جو ہارگا و رسالت مآ ب سی ایس درودوسلام کی کثرت کوایمان کی جان سیجھتے ہیں ،خلوت میں ،جلوت میں ،تقریروں میں ، دعاؤں میں ،

اور دوسری طرف وہ ہیں جوفتوی دیتے ہیں کہ درود وسلام پڑھنااذان سے پہلے بھی ہدعت وحرام ہے،نمازِ جمعہ کے بعد بھی ہدعت وحرام ہے، بلندآ واز سے پڑھنا بھی ہدعت وحرام ہے، بیددرود وسلام شرک ہےاور بیہ بدعت ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہانتک کہ درودوسلام رکوانے کی نا پاک کوشش میں مساجد میں لڑائی جھکڑے بریا کر دیہے ہیں اور اس

شریف میں ہے،''جس کو درود پڑھنایا د نہ رہااس نے جنت کا راستہ بھلا دیا''۔ (طبرانی)

(البريلوبيش٩٠)

بدعت سينه كاباني امام الوبابية فنخدى ب\_علامه سيداحد بن زيني دحلان مى رحمه الله رقمطرازي، ''ابن عبدالو ہاب درود پڑھنے سے منع کرتا تھااور س کرنا راض ہوتا تھا۔ جو درود پڑھتا بیا سے بحت سزادیتا، یہانتک کہایک نابیناصالے شخص جوخوش الحان مؤ ذن تھا،اسکو بعد اذان مینارے پر درود پڑھنے ہے منع کیا۔وہ نہ مانااوراس نے درود پڑھاتواسکولل کردیا۔شخ نجدی کہتاتھا کہزانیہ کے گھر آلاتِ موسیقی کا گناہ مینارے پر درود پڑھنے سے

مث گئے مٹتے ہیں من جائیں گے اعداء تیرے نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا مجھی چرچا تیرا امام المحد ثین شخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں،'' دینِ اسلام میں سوادِ اعظم سے مراد اہلسنت و جماعت ہے''۔ (اشعۃ اللمعات شرح مشکلوۃ جلداول)

امام ربانی حضرت مجد دالف ثانی رحمه الله اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں، ''اہلسدت و جماعت کےمطابق اپنے عقائد کورکھنا ضروری ہے کیونکہ قیامت کے دن اس گروہ کو

(تفییرکبیرج۳۳۳)

#### باب دهم: تقليد اور فقه حنفي

نہیں بلکہ فقیہ ومجتہد کی شرائط کا جامع ہونا ضروری ہے۔

بیں۔(احکام القرآنج ۲۵۲)

دی۔اس کا نام شخصی تقلیدہے۔

کیاجائے''۔(نسائی جلددوم)

قوم كودُّ رسنا كيس اس اميد پر كه وه بچيس ' ـ ( التوبية :۱۲۲ ، كنز الايمان )

امام رازی رحمه الله کے نز دیک بھی اس سے مرادعلاء لینااولی ہے۔

رسول علی کے کلام کے شارح ہیں،اسی اطاعت کا نام تقلید ہے۔

جواب: تقلید کے لغوی معنی ہیں'' گردن میں پٹاڈ النا''اوراصطلاحی معنی ہیں'' دلیل جانے بغیر کسی کے قول وفعل کوسیح سیحصتے ہوئے اسکی پیروی کرنا''۔انسان زندگی کے ہرشعبے

سوال: تقلید کے کیامعنی ہیں؟ صحابہ کرام رضی الله عنہم کس کی تقلید کرتے تھے؟ یہ بھی ارشاد فرمایئے کہ تقلید کیوں ضروری ہے؟

میں سی نہسی کی پیروی کرتا ہے۔ پرائمری تعلیم کےحصول سے لے کرکسی بھی پیشہ یا ہنر کے درجہء کمال کو پینچنے تک ہرکوئی اپنے اساتذہ یااس ہنر کے ماہرین کی تقلید کرنے پر

مجبورہے۔علم دین کامعاملہ تواس ہے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ ہر محض بیاہلیت نہیں رکھتا کہ وہ قرآن وحدیث سےخودمسائل اخذ کرے کیونکہ اسکے لیےصرف عربی جاننا کا فی

ارشادہوا،''اورمسلمانوں سے بیتو ہونہیںسکتا کہسب کے سب ٹکلیں تو کیوں نہ ہو کہان کے ہرگروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کراپنی

دارمی باب الاقتدا بالعلماء میں ہے،''اولی الامرے مرادعلاءاورفقہاء ہیں''۔امام ابوبکر جصاص رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں،''اولیِ الامر'' سےمسلمان حاتم یا فقہاء یا دونوں مراد

ثابت ہوا کہاس آیت میں ایمان والوں کواللہ تعالیٰ اوراسکےرسول ﷺ کی اطاعت کرنے کا تھکم دیا گیا نیز ان علماء وفقہاء کی اطاعت کا بھی تھم دیا گیا جواللہ تعالیٰ اوراسکے

صحابہ کرام براہِ راست نبی کریم ﷺ ہے دین کاعلم حاصل کیا کرتے تھے اسلیے انہیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں تھی۔ آقا ومولی تفکیہ کے ظاہری وصال کے بعد صحابہ کرام

اورتابعین بھی اپنے درمیان موجود زیادہ صاحب علم صحابی کی تقلید کیا کرتے ۔حصرت ابومویٰ اشعری رضی اللّٰدعنہ حضرت عبداللّٰد بن مسعود رضی اللّٰدعنہ کے بارے میں فر ماتے

بخاری شریف میں حضرت عکر مدرضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہلِ مدینہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی تقلید کوتر جیح

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہاللہ فرماتے ہیں،''صحابہ کرام شہروں میں پھیل گئے اوران میں سے ہرایک وہاں کا پیشوابن گیا۔مسائل پیش آنے پرلوگوں نے فتوے یو چھنا

آ قا ومولی اینکانی نے حضرت معاذ رضی الله عنه کویمن کا حاکم بنایا تو دریافت فرمایا،اگرتمهیں کوئی مسئله قرآن وسنت میں نہ ملے تو کیسے فیصله کرو گے؟ عرض کی ، میں اجتهاد

حضرت عبداللّٰدین مسعود رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ''اگر کوئی ایسامسکلہ پیش آئے جوقر آن وسنت میں نہ ملے اور نہ ہی اس بارے میں صالحین کا کوئی فیصلہ ہوتو پھراجتها د

ن احادیث مبارکہ سے قیاس واجتہاد کا واضح ثبوت ملتا ہے نیز ریبھی ثابت ہوتا ہے کہ دورِصحابہ میں فقیہ صحابہ اجتہاد کیا کرتے تتے اور دوسرے لوگ ان کی تقلید بھی کرتے

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رقمطراز ہیں،''صحابہ کرام ہے نداہب اربعہ کےظہور تک لوگ بغیرا نکار کیے کسی ناکسی ہمیشہ تقلید کرتے رہے،اگریہ باطل ہوتا تو علاءضرور

انہیں منع کرتے''۔مزیدفر مایا'' جاننا جاہے کہ چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید میں بڑی مصلحت ہےاوران سے روگر دانی میں بہت بڑا خسارہ ہے''۔(عقدالجید )

صدرُ الا فاضل فرماتے ہیں،'' کیونکہ ناواقف کواس سے چارہ ہی نہیں کہ واقف سے دریافت کرےاور مرضِ جہل کاعلاج یہی ہے کہ عالم سے سوال کرےاورا سکے تھم پر عامل

تھے،''جب تک بدعالم تمہارے درمیان موجود ہیں، مجھ ہے مسائل نہ یو چھا کرؤ'۔ ( بخاری ) یہی تقلید شخصی ہے جود و رصحابہ میں بھی موجود تھی۔

كرول گا\_ارشادفرمايا،"الله كاشكر به بس نے رسول كے قاصد كواس بات كى توفيق دى جس سے الله تعالى كارسول راضى ہے "\_(ترندى جلداول)

شروع كية وبرصحابي نے اپنے حافظے يا استنباط سے جواب ديايا پھرائي رائے سے اجتها دكيا''۔ (حجة الله البالغه)

ارشادِ باری تعالی ہوا، 'اے لوگو اعلم والوں سے پوچھوا گرتہمیں علم ندہو''۔ (الانبیاء: ۷)

☆ تقلید کیوں ضروری ہے؟ ☆

سن فقیہ کے قول پر شرعی دلیل کے تحت عمل کرنا تقلید شرعی ہے جس کا فرض ہونا اس آیت کریمہ سے ثابت ہے۔

اس آيت سے معلوم ہوا كه برخض پر عالم وفقيه بننا ضروري نہيں للبذا غير مجتبد ياغير عالم كومجتبد ياعالم كي تقليد كرني جا ہيے۔

دوسری جگه فرمایا، 'اےایمان والو!اطاعت کرواللہ کی اوراطاعت کرورسول علیہ کے کی اورانکی جوتم میں سے حکم والے ہوں'۔ (النساء:۵۹)

ہو۔اس آیت سے تقلید کا وجوب ثابت ہوتا ہے''۔ (خزائن العرفان) http://www.rehmani.net

اس آیت کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ:

سرکارِ دوعالم نورمجسم ﷺ نے فرمایا، بیتک ایک شخص نماز پڑھےگا، روزے رکھےگا، حج اور جہادبھی کرےگالیکن وہ منافق ہوگا۔صحابہ کرام نے عرض کی ، یارسول الٹھا ﷺ ! وہ

كس وجه من فق موكا؟ آب الله تعالى وهابينام برطعنزني كي وجهد منافق موكاء عرض كي، امام كون ب؟ فرمايا، الله تعالى كاارشاد ب، فاست لموا اهل الذكر ....الخ-(تفييرؤرمنثور)

اس حدیث مبار کہ سے ان لوگوں کوعبرت حاصل کرنی چاہیے جوا ما ماعظم ابوحنیفہ رضی اللّٰدعنہ ودیگر ائمَہ دین پرطعنہ زنی کرتے ہیں اورخو دُنفسِ امارہ اور شیطان ملعون کے

مقلدہنے ہوئے ہیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے،'' بھلا دیکھوتو وہ جس نے اپنی خواہش کواپنا خداکٹہرالیا،اوراللہ نے اسے باوصف علم کے گمراہ کیا،اوراسکے کان اورول پرمہر لگا دی اوراسکی آئھوں پر

پردہ ڈالا ،تواللہ کے بعداہے کون راہ دکھائے ،تو کیاتم دھیان ہیں کرتے''۔ (الجاهیة: ۲۳)

تفسیرصاوی میں سورۃ الکہف کی آیت۲۴ کے تحت مرقوم ہے کہ''ان چاروں نداجب کےعلاوہ کسی اور کی تقلید جائز نہیں اگر چدوہ بظاہر صحابہ کرام کےقول اور حدیث صحیح اور کسی آیت کےمطابق ہی کیوں نہ ہو۔جوان چاروں مذاہب سے خارج ہے وہ خودگمراہ ہے اور دوسروں کوبھی گمراہ کرنے والا ہے،بسااوقات بیرکفر تک پہنچا دیتا ہے کیونکہ

قرآن وحدیث کے ظاہری معنی مراد لینااورانکی حقیقت کونہ مجھنا کفر کی جڑ ہے''۔ تفسیراحمدی میں ہے،''اس پراجماع ہے کدان چار نداہب کےسواکسی اور کی اتباع جائز نہیں''۔اس لیے تمام اکابرمحدثین بخاری،مسلم،تر ندی،ابوداؤد،ابن ماجہ،نسائی،

دارمی،طحاوی وغیرہ رحمهم اللّہ کسی امام کےمقلد ہیں۔امام بخاری،امام ابواؤ داورامام نسائی کا مقلد ہونا تو خود غیرمقلد عالم نواب صدیق حسن بھویالی نے''الحط'' میں بیان کیاہے۔

جب ایسے جلیل القدر محدثین ،ائمہار بعدمیں ہے کسی نہ کسی کے مقلد ہیں تو پھر چند کتابیں پڑھے ہوئے اگرخود کو تقلید ہے بنیاز سمجھیں تو کیا بیگر ابی نہیں ہے؟

غیرمقلدوں کے پیشوامولوی محمد حسین بٹالوی نے''اشاعت السنۃ'' میں اس حقیقت کا اعتراف یوں کیا،'' پچپیں برس کے تجربے سے ہم کوییہ بات معلوم ہوئی کہ جولوگ بے علمی کے ساتھ مجتبد مطلق کی تقلید کے تارک بن جاتے ہیں وہ آخر کواسلام کوسلام کر بیٹھتے ہیں'۔

یہ بات آ پ کے لیے دلچیبی کا باعث ہوگی کہ جوشخص بھی امام اعظم کی تقلید نہیں کرتا وہ بہرحال کسی نہ کسی''مولوی صاحب'' کی تقلید ضرور کرتا ہے تو کیا ہے بہتر نہیں کہ موجود ہ پُرفتن دور کے کسی مفاد پرست مولوی صاحب کی تقلید کرنے کی بجائے اُس جلیل القدرامام اعظم کی تقلید کی جائے جس نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مبارک زمانہ میں آ تکھ

کھولی اوران کی زیارت کی ،اورجس کی عظمت پرا کابرائمہ دین ومحدثین کرام متفق ہیں۔ غیرمقلدعالم مولوی وحیدالز ماں صاحب نے اپنے ہم مسلک لوگوں سے یہی تکخ سوال کیا تھا جسکا جواب اب تک ایکے ذمہ ہے،'' ہمارے المحدیث بھائیوں نے ابن تیمیہ

اورابن قیم اورشوکانی اورشاہ ولی اللہ اورمولوی اساعیل کو دین کاٹھیکیدار بنارکھا ہے۔ بھائیو! ذراغورکر واورانصاف کرو، جبتم نے ابوحنیفہ، شافعی کی تقلید چھوڑ دی تو ابن تیمیه ماابن قیم اورشوکانی ، جوان سے بہت متاخر ہیں ، انکی تقلید کی کیاضرورت؟ '' ۔ (حیات وحیدالز مال ۱۰۲) صدرُ الشریعیءعلامہمولا ناامجدعلی اعظمی قادری رحمة الله علیہ فرماتے ہیں،''تمام مسلمانوں ہےا لگ غیرمقلدوں نے ایک راہ نکالی کہ تقلید کوحرام وبدعت کہتے اورائمہ دین کو

سبّ وشتم سے یادکرتے ہیں مگرحقیقت میں تقلید سے خالی نہیں۔ائمہ دین کی تقلید تو نہیں کرتے مگر شیطان لعین کے ضرور مقلد ہیں۔ بیلوگ قیاس کے منکر ہیں اور قیاس کا

(بهارشر بعت حصهاول صفحها۵)

# ∻ فقہ خفی دراصل حدیث ہے ☆

سوال: کیا چاروں مذاہب اہلست ہیں؟ بعض لوگ بیر کہتے ہیں کہ''تم حدیث چھوڑ کرفقہ کی پیروی کرتے ہوجبکہ ہم حدیث کی پیروی کرتے ہیں لہٰذااماموں کی فقہ چھوڑ کر

حدیث کوراہنما بناؤ''۔اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟

جواب بحنفی ندہب، مالکی ندہب،شافعی ندہب اور صنبلی ندہب جاروں حق ہیں اور جاروں اہلست و جماعت ہیں۔ان کے عقائد یکساں ہیں البیتہ صرف اعمال میں فروعی

مطلقاًا نکارکفرہے۔بیتقلید کے منکر ہیں اورتقلید کا مطلقاًا نکار کفرہے۔مطلق تقلید فرض ہے اورتقلید شخصی واجب ہے'۔

اختلاف ہے۔ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلیدواجب ہے۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ مجتہد سے اگراجتہاد میں خطا ہوجائے پھر بھی وہ گنا ہگارنہیں بلکہاس اجتہاد میں

اسكى تقليد بھى تىسى موگى - حديث شريف ميں ارشاد موا،

"جب حاكم اجتبادكرے اور محيح كرے تواسكودوثواب بين اورا گراجتبا دمين خطا كرے تواسكوايك ثواب ہے"۔ ( بخارى مسلم )

http://www.rehmani.net اب پہلے سیجھ لیجے کہ' حدیث' کے کہتے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہاللدشرح مشکلوۃ کےمقدمہ میں فرماتے ہیں، ''جمہورمحدثین کے نز دیک نبی کریم اللطبی کا قول حدیثِ قولی ہے، آپ الله کا تعل حدیثِ فعلی ہے اوراسی طرح جو کام آپ الله کے کے سامنے کسی نے کیا اور آپ نے اس سے ندروکا اور سکوت فرمایا، وہ حدیث تقریری ہے۔ای طرح صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال ،افعال اورا ٹکاکسی کام سے ندرو کنا بھی احادیث ہیں'۔ جب بیہ بات ثابت ہوگئی کہ تابعی کا قول حدیثِ قولی ہے،اسکافعل حدیثِ فعلی ہےاوراسکانسی کےقول یافعل پرسکوت فرمانا حدیثِ تقریری ہے،توامام اعظم ابوحنیفہ رضی الله عنه کا قول بغل اورسکوت بھی حدیث قرار پایا کیونکه آپ تابعی ہیں۔آپ ۸ھیں پیدا ہوئے ،تقریباً ہیں صحابہ کرام کا زمانہ پایا اوران سے ملا قات کی۔ یہ بات صحیح طور

يرثابت ہے كدآ پ نے سات صحابه كرام سے بلاواسطداحاديث في بيں۔ (مقدمددرمختار) اس گفتگو کا خلاصہ بیہ ہے کہ فقد حنی ورحقیقت حدیث ہی ہے۔لہذا لوگوں کا بیکہنا کہ'' تم حدیث چھوڑ کر فقہ کی پیروی کرتے ہو'' بالکل غلط ہے۔ دراصل نبی کریم اللَّظِیّٰہ سے شریعت اخذ کرنے اور اسے دوسرول تک پہنچانے کے دوطریقے ہیں۔

اول: ظاہری طریقه یعنی اسناد کے ساتھ حدیث بیان کرنا (متواتر ہویاغیر متواتر)، دوم: حضوطال کے اقوال وافعال وتقریرے جومسکلہ مجھنا، اُسے آقاومولی فائنے کی طرف انتساب کیے بغیر بیان کرنا۔ اول الذكر طریقے سے احادیث بیان کرنے میں صحابہ کرام بیحداحتیاط کرتے بلکہ دوسروں کو بھی منع فرماتے تھے۔حصرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کثرت ِ روایت سے منع

فر مایا۔حضرت عمرضی الله عند نے فر مایا، 'سوائے ان احادیث کے جن بڑمل کیا جاتا ہے دیگرا حادیث کی روایت کم کردو''۔ (فقدالفقیہ ص۳۲ بحوالہ مصنف عبدالرزاق) سیدناامام اعظم رحمة الله علیہ نے حضرت ابوبکر وعمررضی الله عنهما کے اس قانون پرعمل کیااور حدیث کی پہلی قتم کی روایت میں کثرت نہ کی۔ (ایصنا ص۳۴ بحواله تر مذی) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ کے مفتی ومدرس مقرر ہوئے ،فتوے دیا کرتے تھے مگر جب حدیث مندمتصل بیان کرتے تو پیشانی پسینہ ہوجاتی ، کا بچنے لگتے اورفر ماتے ،انشاءاللہ کذا لک یا ہکذاونحوہ۔شاگردوں کا بیان ہے کہ ہم لوگ سال سال بھرتک انکے پاس روزانہ درس میں حاضر ہوتے تھے تکرکسی دن بھی قال رسول اللہ

مثلاثه عليه نه سنته را یکے بدن پرلرزه طاری ہوجا تا۔ (ایضاً ص۳۳ بحوالہ طبقات ابن سعد ) جن صحابہ کرام نے احادیث کوفتاویٰ کی صورت میں بیان کیاان میں حضرت عمر ،حضرت علی ،حضرت عبداللہ بن مسعوداورحضرت ابن عباس رضی الله عنہم زیاد و نمایاں ہیں۔

حضرت ابراهیمخغی رضی الله عندنے کوفیہ میں سیدنا عبداللہ بن مسعود وسیدناعلی رضی اللہ عنہا ہے اور پھران سے حضرت حماد رضی اللہ عنہ نے حصولِ علم کیا۔ پھران کے فتاویٰ کی روشنی میں امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ نے فقہ حنفی کی بنیا در کھی جو دراصل مذکورہ جید صحابہ و تابعین کرام کی فقہ یا باالفاظ دیگر محمدی فقہ ہے۔

قول بھی نہلتا تو تابعین کی طرح خوداجتہاد کرتے''۔ (الخیرات الحسان ۲۷) محدث علی قاری رحمہاللہ نے آپ کے ہمعصر جلیل القدرمحدث امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا اس بارے میں بیقول نقل کیا ہے، ''یوں نہ کہو کہ بیامام ابوحنیفہ کی رائے

امام عظم کےاجتہاد کے متعلق حافظ ابن حجر کمی شافعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں،''امام ابوحنیفہ سب سے پہلے قرآن کریم میں حکم تلاش کرتے ،اگر نہ ملتا تو سنت ِرسول علی ہے ۔

اگر دونوں میں تھم نہ یاتے تو صحابہ کے اقوال سے راہنمائی لیتے۔اگران اقوال میں اختلاف ہوتا تواس قول کو لیتے جوقر آن وسنت سے زیادہ قریب ہوتا۔اگر کسی صحابی کا

ہے بلکہ یوں کہو کہ بیحدیث کی تفسیر ہے'۔ ( ذیل الجواہرج ۲ص ۲۹) علم حدیث میںامام عظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی احتیاط کے متعلق امام وکیج رحمۃ اللہ علیہ (م عواھ ) یوں گواہی دیتے ہیں کہ''میں نے حدیث میں جیسی احتیاط امام ابوحنیفہ کے یہاں دیکھی وہ کسی دوسرے میں نہ یائی''۔ (منا قب الامام الاعظم جاص ١٩٧)

امام اعظم علم وفضل کے بلندمقام پر فائز ہونے کے باوجودا پی رائے کوحرف ٓ خرقر ارنہیں دیتے تھے۔ دین میں احتیاط کے پیشِ نظر ہرمسکلہ چالیس جید فقہاء پرمشمل مجلس

بقول امام موفق بن احمر کمی رحمه الله،'' ولائل سنے اور سنائے جاتے ،بعض اوقات مہینہ یا زیادہ عرصہ بحث جاری رہتی۔ جب مسئلے پر اتفاق ہوجا تا تو امام ابو یوسف اسے اصول

اورائے اقوال دیکھتے جوتمہارے لیے حدیث کی تفسیر کرتے ہیں'۔ پھرآپ نے اس کوڈ انٹ کرمجلس سے نکال دیا۔ (مناقب موفق جلد دوم صفحہ ۴۸)

آپ نے اس سے فرمایا،'' تمہارا مقصد صرف حدیثیں سننااور جمع کرنا ہے،اگر تہہیں علم حاصل کرنا ہوتا تو تم حدیث کی تفسیراور معانی معلوم کرتے اورامام ابوحنیفہ کی کتابیں

میں لکھ لیتے ،اس طرح تمام اصول مرتب ہوئے''۔ (مناقب موفق ج ٢ص١٣٣١)

محدث علی قاری رحمہاللہ رقمطراز ہیں،''انہوں نے تراسی (۸۳)ہزارمسائل طے فر مائے جن میں سےاڑتمیں ہزار کاتعلق عبادات سے اور باقی مسائل کاتعلق معاملات سے

جوامام اعظم سے بغض وعناد کے باعث فقہ خفی سے چڑتے ہیں انکی ہدایت کے لیے ایک واقعہ پیشِ خدمت ہے۔محدثِ کبیر، یزید بن ہارون رحمہ اللہ درس کے دوران امام

اعظم کے ارشادات سنار ہے تھے کہ سی نے کہا ہمیں حدیثیں سنایئے اورلوگوں کی باتیں نہ سیجیے۔

میں پیش ہوتا۔

ہے''۔(ذیل الجواہرج مص 24)

حقیقت میہ ہے کہ بیاعتراض علم حدیث سے جہالت پرمبنی ہے۔صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی حدیث بھی ضعیف،معلل یا شاذ وغیر ونہیں تھی بلکہ سب سیح کے درجے میں تھیں کیونکہ حدیث کاضعیف ہوناراوی کی وجہ سے ہوتا ہے۔امام اعظم تابعی ہیں اس لیے آپ کوایک دوواسطوں سے بیاحادیث ملیں۔

تھیں کیونکہ حدیث کاضعیف ہوناراوی کی وجہ سے ہوتا ہے۔امام اعظم تابعی ہیںاس لیے آپ کوایک دوواسطوں سے بیاحادیث ملیں۔ ''راوی کی وجہ سے ان احادیث کوضعیف کہنا درست نہیں۔اسکی وجہ رہے کہ بعد والوں کے پاس بیاحادیث کئی واسطوں سے پیچی ہیں جبکہ امام اعظم کے پاس وہ احادیث

راوی کا وجہ سے ان احادیث و سیف جا در سے بیں۔ ہی وجہ رہے تہ بعدوا توں سے پاسیاحادیث کا واست بی ہیں بعبہ ہا ہے، براوِراست کس صحابی سے پیچی ہیں یا کسی ایک تابعی کے واسطے ہے۔اورا مام اعظم کا یہ بھی ارشاد ہے،''جوحدیث سیح ہے وہی میراند ہب ہے''۔تو پھرا مام اعظم کے زمانہ میں

ان احادیث کوضعیف کیسے کہا جاسکتا ہے''۔ (مقدمہ مرقاۃ شرح مشکلوۃ ص• ۸) مقال میں میں مسلم کیسے کہا جاسکتا ہے''۔ (مقدمہ مرقاۃ شرح مشکلوۃ ص• ۸)

امام اعظم کی فضیلت میں حضرت دا تا گئج بخش علی چوہری رحمة الله علیہ کشف انحجو ب میں فرماتے ہیں کہ کیجیٰ بن معاذ رازی رحمه الله کا ارشاد ہے کہ میں نے آ قاومولی میں تا ہے۔ خواب میں دیدار کہا تو ہارگاہ رسالت میں عرض کی ، مارسول الله میں تا ہے کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا،'' ایوصنیفہ کے علم میں'' یہ

خواب میں دیدارکیا توبارگاہِ رسالت میں عرض کی ، یارسول الٹھائیٹے! میں آپ کوکہاں تلاش کروں؟ارشا دفر مایا،'' ابوصنیفہ کے علم میں''۔ امام اعظم کی عظمت کی گواہی ، جرح وتعدیل کے نامورا مام محدث کیجیٰ بن معین رحمہاللّہ کی زبانی سننے۔آپ فرماتے ہیں کہ''جلیل القدر عالم چار ہیں۔سفیان توری ، ابوصنیفہ،

۱۰ ۱۳ من سان وی البدایه و سال ۱۱۷) امام شافعی رضی الله عند نے بہت پیاری بات کہی ،فرمایا" نتمام لوگ فقد میں امام ابوحنیفه کی اولا دہیں"۔( تاریخ بغدادج ۱۳ ص ۲ ۱۶ ۱۳۰۷) ص ۲ ۱۶ ۱۳۰۷)

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ،يَا ذَاالْجَلَالِ وَٱلإَكْرَام

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُعِرِبُكَ وَ الْعَمَلَ الَّذِى يُبَلِّغُنِى حُبَّكَ مُنَكَ "اسالله! مِس تِحْد سے تیری محبت اور تیرے محبوب بندول کی محبت ما نگا ہول اور ایسے ممل کی محبت ما نگا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے "۔ (ترزی)

آمِيُن بِحَاهِ النَّبِيِّ الْكُرِيُم عَلَيُهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ ٱفْضَلُ الصَّلْوةِ وَالتَّسُلِيُم

\*\*\*

ہے کہ بعد والوں کے پاس بیاحادیث کئی واسطوں سے پینچی ہیں جبکہ امام اعظم کے پاس وہ احادیث براہِ راست کسی صحابی سے پینچی ہیں یاکسی ایک تابعی کے واسطے سے۔اورامام اعظم کا پیھی ارشاد ہے،''جوحدیث صحیح ہے وہی میراند ہب ہے''۔تو پھرامام اعظم کے زمانہ میں ان احادیث کوضعیف کیسے کہا جاسکتا ہے''۔(مقدمہ مرقا ۃ

شرح مفکلوة ص۸۰)

رے میں ہے۔ امام اعظم کی فضیلت میں حضرت دا تا تینج بخش علی ہجو ری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف ،کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ چی بن معاذ رازی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ میں نے میں سامتاللہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اسلام میں ہے۔ رہے ہے کہ میں میں میں میں میں میں اسلام میں می

آ قاومولی تنایشه کاخواب میں دیدار کیا توبار گاہِ رسالت میں عرض کی ، یارسول التعلیقی ! میں آپ کوکہاں تلاش کروں؟ ارشادفر مایا،'' ابوحنیفہ کے علم میں''۔

امام اعظم کی عظمت کی گواہی ، جرح وتعدیل کے نامورامام محدث یجیٰ بن معین رمیادی زبانی سنیے۔ آپ فرماتے 'ہیں کہ' جلیل القدر ۔

عالم چار ہیں۔سفیان ثوری،ابوحنیفہ، مالک اوراوزا گئ'۔(البدایہ والنہایہ جاص۱۱۲)امام شافعی بین الدسنے بہت پیاری بات کہی، فرمایا''تمام لوگ فقه میں امام ابوحنیفه کی اولا دہیں'۔(تاریخ بغدادج ۱۳ساص ۳۳۶)

\*\*\*